

# urdukutabkhanapk.blogspot



يروفيسر الطرفض اللمي



بروفي المراكم فضالهي

دَارُ السُّور الله الله المار المار

## جمله حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں



شاعت \_\_\_\_\_\_ قانوب ياسلانك پيس هتمام \_\_\_\_\_ قانوب ياسلانك پيس قيت \_\_\_\_\_ -180/ روپے

#### ر پاکستان میں مصفہ کا پہتے

مكت بناور والمرابع المرابع ال

Tel #+92-42-37351124 , +92-42-37230585 E-mail: maktaba\_quddusia@yahoo.com www.QUDDUSIA.com تَ الرُّالَةُ فِلَ

موبانيلز: 5139853 - 0330 - 0321 - 5336844 فون: 2106400 - 051 وفرّ 41 پکيمنزل کيخال يازه، ثي 11 مرکز املام آياد



|    | پیش لفظ                                            |   |
|----|----------------------------------------------------|---|
| 14 | تمہيد                                              | • |
| ۱۸ | کتاب کی تیاری میں پیش نظر باتیں                    | • |
| 19 | كتاب كا فاكه                                       | • |
| 19 | شكرودعا                                            | 0 |
|    | (1)                                                |   |
|    | اولا داورنواسوں کی ملا قات کے لیےتشریف لیے جانا    |   |
| ۲۱ | ا: وایسی سفر پرعموماً سب سے پہلے بیٹی کے ہاں جانا: |   |
| 71 | حديث ابن عمر <sub>فالع</sub> نها                   |   |
| ۲۱ | شرح حدیث:                                          |   |
| 22 | شیخ سہار نپوری کا قول                              |   |
| 22 | ب: صاحبزادے کی ملاقات کے لیےتشریف لے جانا:         |   |
| rr | حديث انس خالتير                                    |   |
| ۲۳ | امام ابن حبان کا اس پرتحریر کرده عنوان             |   |
| ۲۳ | امام نو وی کا اس پرتحریر کرده عنوان                |   |
| 71 | ت: نواہے کی ملاقات کے لیے تشریف لے جاتا:           |   |

27

| <(₹        | المركز المنظرة المثبيت والد المحكمة المنظرة المركز المنظرة المركز المنظرة المركز المنظرة المنظ |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۳         | حديث الى هريره وخالفنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ra         | حديث ميں ديگر تين فوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | (r)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | بیٹی کاحسنِ استقبال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۵         | اس بارے میں تین روایات:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20         | ا: صحیح مسلم کی عائشہ وٹائٹوہا کے حوالے سے روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 24         | ب: صحیح ابن حبان کی ان کے حوالے سے روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>r</b> ∠ | ج: سنن ابی داؤد کی ان کے حوالے سے روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۸         | ان روایات سے معلوم ہونے والی چیر باتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۸         | حدیث شریف میں دیگر تین فوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | (r)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | بیٹیوں کی اولا د سے غیرمعمولی پیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 49         | ا: حسن رضائنهٔ کو کندھے پراٹھانا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 49         | حديث براء والندر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳.         | ب: دورانِ نمازنواسی کوارهانا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳.         | حديث الى قما وه ضائنيهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٢         | ج: حسن خالفهٔ کو بوسه دینا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٢         | حديث الى جرميره فالغد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٣         | د: حسن وحسین خالیُها کوگرتے دیکھ کرخطبہ چھوڑ کرانہیں اٹھانا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٣         | حديث بريده رياده الله،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ra         | ه: حسن وحسین خالیجا کودنیاوی خوشبومیں سے اپنا حصه قرار دینا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| <(\$       | خ الله الله الله الله الله الله الله الل                            |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| ro         | حديث ابن عمر رفائقها                                                |
| ra         | شرح حدیث:                                                           |
| ra         | علامه زمخشر ی کا قول                                                |
| 20         | حافظ ابن حجر كا قول                                                 |
|            | (4)                                                                 |
|            | اولا د کے لیے دعا کیں                                               |
| ٣٩         | ا: سہاگ رات بیٹی،ان کےشوہراورنسل کے لیے دُعا ئیں:                   |
| ٣٧         | دوحديثين:                                                           |
| ٣٦         | ا: حدیث بریده رخانفه                                                |
| ٣٩         | روایت ابن سعد رضاعهٔ                                                |
| ٣٩         | روایت ابن استی                                                      |
| ٣2         | روايت البزار                                                        |
| <b>r</b> ∠ | ۲: حدیث اساء بنت عمیس ونانشی                                        |
| ۴۰)        | دونوں حدیثوں سے معلوم ہونے والی حچہ باتیں                           |
| ام         | ب: بیٹی، داما داور نواسوں ہے گندگی کی دوری اور خوب پا کیزگی کی دعا: |
| ان         | حديث عائشه وخليفتها                                                 |
| ۲۳         | تنبيه:                                                              |
| ۳۳         | سياق آيت کې دلالت:                                                  |
| ۳۳         | شخ الحديث محمه عبده الفلاح كا بيان                                  |
| ٣٣         | ح: حسن خانیمٔ کے لیے اللہ تعالی کا محبوب بننے کی دعا:               |
| ٣٣         | ا: حديث براء خالنيه                                                 |

 $\verb|www.urdukutabkhanapk.blogspot.com|\\$ 

| €(         | الله المنظمة المثبت والد الله الله الله الله الله الله الله ا |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| 44         | امام ابن حبان کا اس پرتحریر کرده عنوان                        |
| 2          | II: حديث الي هريره رضائفية                                    |
| ra         | III: حديث اسامه رضي عنه الله الله الله الله الله الله الله ال |
| ra         | امام ابن حبان کااس پرتحریر کرده عنوان                         |
| ۲٦         | احادیث شریفه سے مستفاد دو باتیں                               |
| ۲٦         | و: حسن ذالله، کے لیے رحمت الہید کی دعا:                       |
| ۲٦         | حديث اسامه رخالندر سيسيسي                                     |
| <u>۸</u> ۷ | امام ابن حبان کا اس پرتحریر کرده عنوان                        |
| <b>۲</b> ۷ | حدیث شریف سےمعلوم ہونے والی دو باتیں                          |
| <b>۲</b> ۷ | ھ: حسن وحسین وہا تھا کے لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کی دعا: |
| ۲۷         | حديث الى هررية وفاعند                                         |
| ሶለ         | حدیث شریف سے معلوم ہونے والی بات                              |
| ሶለ         | و: حسن وحسین والیجائے لیے پناوالہی طلب کرنا:                  |
| <b>የ</b> ለ | حديث ابن عباس وخلفها                                          |
| ۴٩         | حدیث شریف سے مستفاد دو باتیں                                  |
|            | (4)                                                           |
|            | اولا د کی تعلیم کا اہتمام                                     |
| ۵٠         | ا: بیٹی کومبح وشام پڑھنے والی دعا کی تعلیم:                   |
| ۵٠         | حديث انس خالفه،                                               |
| ۵۱         | ب: بیٹی زخانفیا کوخادم ہے بہتر دعا کی تعلیم:                  |
| ۵۱         | حدیث انی هر ریره رضی عد                                       |

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com حدیث شریف ہے متفاد پانچ یا تیں..... ج: نواسے خلائد کو دعائے قنوت سکھانا: ٥٣ حديث حسن فالندر د: نواسے کا نبی کریم مشیر کیا ہے براہ راست دین کی باتیں سیکھنا ..... ۵۵ ا: حديث حسن فالتها: دُ عُ مَسا يُويُبلك ٥٦ .... ٢: صديث صن في الم الم عَلَم الله الله (Y) نواسوں کو کھلانا منسانا ا: دونوں ہاتھ پھیلائے نواسے کو پکڑنے کی خاطراس کے پیچھے جانا: حديث يعلى عامرى خالفه الشيئة ب: نواسول کے لیے اپنی زبان مبارک کو باہر نکالنا: حديث اني تبريره رفي عنه ..... امام این حبان کا اس برتحریر کرده عنوان ۱۱ حدیث شریف کے حوالے سے تین یا تیں ج: دوران سحدہ نواسوں کو پشت مبارک پرسوار ہونے دینا: 41 ا: حسن خالند؛ کا گردن اور پشت مبارک برکود کرچ ه جانا: ۱۲۳ حدیث الی بکره زانشن ..... ۲: دونوں نواسوں کا پشت مبارک برکود کر چڑ ھنا: 77 حدیث این مسعود مالند؛ ...... سم۲ حدیث شریف ہے مستفاد تین یا تیں ..... ۲۵

٣: نواسے ذلائیں کوطویل وقت بیثت مہارک پرسوار رہنے دینا:

ar

| <(₹(       | الله الله الله الله الله الله الله الله                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| ar         | حديث شداد رخافنه                                                       |
|            | (4)                                                                    |
|            | بیٹیوں کی عائلی زندگی سے تعلق                                          |
| ۸r         | ا: بیٹی مظالمی کی شادی کرنا:                                           |
| ۸۲         | ا: دوروایات:                                                           |
| ۸۲         | ا: حديث بريده رضائنين                                                  |
| ۷٠         | ٢: حديث على ذالنيز؛                                                    |
| ۷۱         | میلی روایت سے معلوم ہونے والی دوباتیں                                  |
| ۷۱         | ب: داماد خالنیمهٔ کوولیمه کرنے کی تلقین:                               |
| ۷۱         | حديث بريده فالندن                                                      |
| 45         | ج: شادی کے موقع پر صاحبزادی والٹیما کوتھائف دینا:                      |
| ۷٢         | حديث على مضافنه                                                        |
| ۷٣         | تنبیه: شوهر کا گفر کی تیاری کا ذمه دار هونا                            |
| ۷٣         | د: بیٹی کی عاکلی زندگی میں ہونے والےنزاع کی اصلاح:                     |
| ۷٣         | حديث سهل فالثير،                                                       |
| ۳ کے       | حدیث شریف کے حوالے سے سات باتیں                                        |
| <b>4</b> 4 | ہ: داماد کی رہائی کے وقت بیٹی کو جھیجنے کی شرط لگانا:                  |
| ۷۸         | حديث عائشه والنحيا                                                     |
| ∠9         | و: عائلی زندگی میں بیٹی کودین میں مبتلائے فتنہ کرنے والی بات سے بچانا: |
| 4 م        | حديث مِسُور بن مخر مدر فالفير                                          |
| Λí         | امام بخاری کا اس حدیث پرتح مر کرده عنوان                               |



 $\verb|www.urdukutabkhanapk.blogspot.com|\\$ 

| <(≹( | ال المام الم |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rp   | امام بخاری کا اس پرتحریر کرده عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rp   | شرح حدیث میں امام این بطال کا قول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 44   | جگانے کی خاطرایک ہی رات میں دود فعہ تشریف آ وری:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rp   | حديث على رسيحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9∠   | حدیث شریف میں دیگر تین فوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | (II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | کے صاحبز ادی کود نیاوی زیب وزینت سے دُوررکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.4  | صحیح بخاری کی حدیث ابن عمر والینیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 99   | سنن ابی دا ؤد کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1++  | المسند اورسنن ابن ماجه كي روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1+1  | شرح مدیث:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | علامه مهلب اور دیگرمحد ثین کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1+1  | اس داقعه میں دیگر چیوفوا کد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | · (Ir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | بٹی کو دوزخ ہے بیاؤ کی خود کوشش کرنے کی تلقین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1+1  | صحیحین کی حدیثِ الی مرره رفاعهٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۰۱۶ | سنن الترندي كي روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.14 | شرح حديث:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.14 | علامه قرطبی کی تحریر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1-0  | امام نووی کی تحریر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | (Ir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | اولاد کااخساب<br>مریز میریند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.4  | ا: سونے کی زنچیر پہننے پر بیٹی کااختساب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| <b>(</b> \$ | الله الله الله الله الله الله الله الله                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Y+1</b>  | حديث ثوبان رفائنية                                                            |
| 1•٨         | حدیث شریف سے معلوم ہونے والی سات باتیں                                        |
| 11+         | ایک سوال اوراس کا جواب:                                                       |
| 11+         | عورتوں کے سونا پہننے کا حکم                                                   |
| 111         | ب: عائشهُ وسخت سُست كهنج پر فاطمه و فاشجها كااحتساب:                          |
| 111         | حديث عاكثه وكالنجا                                                            |
| 111         | قصہ سے معلوم ہونے والی پانچ باتیں                                             |
| 111         | ح: صدقه کی تھجور منہ میں ڈالنے پر نواسوں کا احتساب:                           |
| 111         | حديث الي هرريه رفيانيه المستستست                                              |
| 111         | حديث ربيعه بن شيبان زماعه                                                     |
| IIM         | جار قابل توجه باتيس                                                           |
| 114         | قصہ ہے متفاد پانچ باتیں                                                       |
|             | (Ir)                                                                          |
|             | دامادوں کے ساتھ گہراتعلق اورعمہ ہ معاملہ                                      |
|             | _1_                                                                           |
|             | دا ما د كو د عائيس سكھلا نا                                                   |
| ΙΙΛ         | <ul> <li>ا: دامادکوغم اور تخی کے وقت پڑھنے والی دعا کی تعلیم وینا:</li> </ul> |
| HΛ          | حديث على رفيات                                                                |
| 119         | ۲: داماد کو قرض ادا کروانے والی دعا سکھلانا:                                  |
| 119         | حديث على الغين                                                                |



|     | - <b>ب</b> -                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
|     | داماد کے لیے دعا ئیں                                                 |
| 114 | ا: داماد کے لیے دل کی راہنمائی اور ثباتِ لسان کی دعا:                |
| 114 | حديث على رضاعة                                                       |
| 111 | حدیث سے معلوم ہونے والی دوباتیں                                      |
| 111 | ۲: داماد کی شفایا بی کے لیے دعا:                                     |
| 171 | حديث على رضافته                                                      |
| 177 | امام ابن حبان کا اس پرتحریر کرده عنوان                               |
| 144 | قصہ سے معلوم ہونے والی تین باتیں                                     |
| 122 | س:  داماد سے گرمی اور سر دی کا حساس ختم کرنے کی دعا:                 |
| ١٢٣ | حديث على فالنبر                                                      |
|     | - 3 -                                                                |
|     | دامادوں کی خیرخواہی اوراُن کے ساتھ بہترین معاملہ                     |
| ۱۲۵ | ا: دامادکومفنرصحت چیز کھانے سے رو کنااورمفید چیز لینے کی تلقین کرنا: |
| ۱۲۵ | حديث ام المنذر رفاينيها                                              |
| 114 | ۲؛ دامادکوفدریه کے بغیر حچوڑنا:                                      |
| 172 | حديث عاكشه رخافينها                                                  |
| 111 | حدیث شریف میں ایک فائدہ                                              |
| 179 | ۳: [آبیٹی کی طرف سے داماد کو دی ہوئی امان کو برقر اررکھنا:           |
| 179 | ب: داماد کی تکریم کاحکم ویزا:                                        |
| 179 | حديث امسلمه وفانتها                                                  |
| اسا | قصہ ہے معلوم ہونے والی دویا تیں                                      |

| <(\$ | الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۳۲  | سبیہ.<br>دامادوں کی تکریم کے دوران شرعی حدود کی یاسداری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۳۲  | دوباد کے تحارتی قافلہ کا مال واپس کروانا:<br>ہم: داماد کے تحارتی قافلہ کا مال واپس کروانا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 124  | مديث عائشر رفايني المستسلط المستلط المستلط المستلط المستط المستسلط المستسلط المستسلط المستسلط المستسلط المستسلط المستسل |
| ساسا | قصہ سے معلوم ہونے والی دو باتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳    | ۵: داماد کی سچے گوئی اور ایفائے عہد کی برسر منبر تعریف:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۳۴  | حديث مِسُور بن مخر مه رفايند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 110  | ۲: داماد کے مسلمان ہونے پر بیٹی کوان کی زوجیت میں لوٹا دینا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 100  | حديث ابن عباس والطبية السنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۳۵  | ایک دوسری روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 124  | <ul> <li>ے خان خان خان خان خان کے ہاں بہتی کی وفات پر انہیں دوسری بیٹی کا رشتہ دینا:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12   | حديث الم عياش فالخيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | اولا د کی بیاری اور و فات پرصبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IMA  | ا: بیٹی کی وفات پرصبر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ITA  | حديث انس بن مالك رفائني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1179 | ب: بیٹے کی وفات برصبر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1179 | حديث انس بن ما لك ذالنيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 100  | ج: نواسی کی شدت ِ مرض برصبر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 114  | حديث أسامه رقاعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۳۲  | حدیث شریف میں دیگر فوا کد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۳۱  | د: نواسے کی وفات برصبر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### $\verb|www.urdukutabkhanapk.blogspot.com|\\$

| <(₹(  | الريم المنظرة بحيث والد كالمنظرة بالميث والد كالمنظرة بالميث والد كالمنظرة بالميث والد كالمنظرة المنظرة المنظر |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۳۱   | حديث الى مرره والند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الدلد | حدیث شریف میں دیگر دوفوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | (۲۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | شدت ِغم کے باوجود بیٹیوں کی تجہیز وتکفین کا بندوبست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الدلد | ا: بیٹی زینب زلائی کوشسل دینے کے متعلق ہدایات دینا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الدلد | حديث امعطيه انصاريه والنيما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٣٦   | ایک دوسری روایت ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٣٦   | ب: بیٹی ام کلثوم وٹائھ کی قبر کے کنارے بیٹھ کر تد فین کروانا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٣٦   | حديثِ انس بن ما لك فالنبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| iγλ   | ج: ایک بٹی کی قبر کے کنارے بیٹھے دوسری بٹی کے آنسو پونچھنا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IM    | حديثِ ابن عباس بنالغيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | (12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | بيٹيوں كوصبر كى تلقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۵۰   | ا: حالت نزع میں موجو دنواے کے فوت ہونے پر بیٹی کوصبر کی تلقین:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10+   | حديثِ اسامه بن زيد زاليني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 101   | ب: بیٹی کواپنی وفات کی خبر دیتے وقت تقویل وصبر کی تلقین:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 101   | حديث عاكشه والنجيها المستستنان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۵۳   | حدیث شریف میں دیگر چار فوا کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | حرف آخر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۵۵   | خلاصبرُ كتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 171   | ا پیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 141   | فېرست مراجع ومصادر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



## پيشِ لفظ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُمرُورِ أَنْ فُسِنَا وَمِنْ سَيِّاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ. وَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ.

﴿ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقْتِهِ وَ لَا تَمُوُتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ •

﴿ يَاۤ يُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنَ نَّفُسٍ وَّاحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَ نِسَآءً وَ اتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَآءَلُون بِهِ وَ الْأَرْحَامَ ۖ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴾ •

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ امَنُوا التَّقُوا اللهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِينًا ٥ يُصْلِحُ لَكُمُ اعْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ مَنْ يُطِعِ اللهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ •

اما بعد!

والدین کی ایک بڑی تعداد اس بات کے جاننے کی شدیدخواہش رکھتی ہے، کہ اولا دے ساتھ تعلق اور معاملہ کی بہترین صورت کیا ہے۔ اس کا نئات میں انسانی زندگ کے ہر شعبہ کے لیے بہترین نمونہ ہمارے نبی کریم ﷺ ہیں۔خود الله رب العزت

<sup>€</sup> سورة أل عمران/ الآية ١٠٢. ﴿ سورة النساء/الآية الأولى. ﴿ سورة الأحزاب/ الآيتان ٧٠\_٧٠.

### رِيْ اللهِ اللهِ

نے ارشا دفر مایا ہے:

﴿ لَقَالُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللهِ اسْوَقٌ حَسَنَةٌ لِبَنَ كَانَ يَرْجُوا اللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ كَوْيُرًا ﴾ • يرُجُوا الله وَ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ كَوْيُرًا ﴾ • " " بلاشك وشبة تبهارے ليے رسول الله مُضَوَيْنَ مِن بهترين ثمونہ ہے، اس كے ليے جوالله تعالى اور روز قيامت كا يقين ركھتا ہواور الله تعالى كو بہت اور روز تيامت كا يقين ركھتا ہواور الله تعالى كو بہت اور روز تيامت كا يقين ركھتا ہواور الله تعالى كو بہت اور روز تيامت كا يقين ركھتا ہواور الله تعالى كو بہت اور روز تيامت كا يقين ركھتا ہواور الله تعالى كو بہت اور روز تيامت كا يقين ركھتا ہواور الله تعالى كو بہت الله كلي كلي الله كلي كلي بين الله كلي بين الله كلي الله كلي كلي بين الله بين الله كلي بين الله كلي بين الله كلي بين الله كلي بين الله بين اله بين الله ب

آنخضرت طنیکی آنی کی بحثیتِ والدسیرت مطهرٌ و سے فیض یاب ہونے اور دوسرے لوگوں کے لیے اس سے مستفید ہونے کا موقع فراہم کرنے کی خاطر [نبی کریم طنیکی آنے بحثیت والد] کے عنوان سے توفیق الٰہی سے کام کا آغاز کیا ہے۔

کے سوان سے نویں ای سے 6م 6 اعار کیا ہے۔ کتاب کی تیاری میں پیشِ نظر با تیں:

توفیقِ اللی سے کتاب تیار کرتے وقت درج ذیل باتوں کے اہتمام

کی کوشش کی گئی ہے:

ا: كتاب كے ليے بنيادى معلومات احادیث شریفہ سے حاصل كی گئی ہیں۔

۲:ان سے استدلال کرتے وقت شروح حدیث سے استفادہ کی مقدور جرکوشش کی گئی ہے۔

٣: احاد يثِ شريفه كوعام طور پران كے اصلی ماخذ ومراجع ہے نقل كيا گيا ہے۔

ہم صحیحین کے علاوہ دیگر کتب حدیث سے نقل کردہ احادیث کے متعلق علمائے امت

کے اقوال پیش کیے گئے ہیں۔صحیحین کی احادیث کی صحت پر اجماعِ امت کی بنا پر ان

کے بارے میں اہلِ علم کے اقوال کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ **●** 

<sup>🚹</sup> سورة الأحزاب / الآية ٢١.

الفكر الحافظ النووى لشرحه على صحيح مسلم ص ١٤ ونزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر ص ٢٩.

ري اي ريم مينية بنيت والد كان الم ۵: آنخضرت طشی تانی کی [ بحثیت والد] سیرت کے کسی بھی پہلو کے بارے میں شواہدتح ریکر تے وقت ان سےمعلوم والے دیگر پہلوؤں کےمتعلق بھی فوائد کا اختصار ہے ذکر کیا گیا ہے۔

۲: اس موضوع کا احاطہ کرنے کا نہ تو وعویٰ ہے اور نہ ہی حق ، البتہ اس سلسلے میں ا کے ٹوٹی پھوٹی کوشش پیش کرنے کی سعادت کے حصول کی رب تعالیٰ کے حضور عاجزانهالتخاہے۔

ے: کتاب کے آخر میں مصادر ومراجع کے متعلق تفصیلی معلومات درج کردی گئی ہیں۔

#### كتاب كاخاكه:

رب علیم و عکیم کے فضل و کرم سے کتاب کا خاکہ بصورتِ ذیل تر تیب دیا گیا ہے: پیش لفظ

اصل كتاب:

اس میں نبی کریم مطفع اللے کی بحثیت والدسیرت طیبہ کے متعلق سترہ باتیں عرض کی گئی ہیں۔ ہر بات کے متعلق ایک متعلّ عنوان کے تحت ثابت شدہ شواہد کے ساتھ گفتگو کی کوشش کی گئی ہے۔

خاتمہ: اس میں خلاصہ کتاب اور اپیل درج کی گئی ہے۔

میں رب ذوالجلال والا کرام کاشکرادا کرنے سے قاصر ہوں، کہ انہوں نے اس موضوع پر کام کرنے کی تو فق عطا فرما کر نبی کریم مشکی آیا کی سیرت طیب کی محبت میں کچھوفت گزارنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ فَسَلَسهُ الْسَحَـمْدُ حَتَّـی ير ضَى اب انهى سے عاجز اندالتماس ہے كەموت آنے تك اپنى رحمتِ بے پاياں

﴿ نَهُ رَمِي اللَّهِ عَنْ مِنْ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رب حی وقیوم سے عاجزانہ دعا ہے کہ وہ میرے والدین محترین کی قبروں پر اپنی رحمت کی برکھا برسائیں، کہ انہوں نے اپنی اولا دے دلوں میں نبی کریم طشے این کی محبت کا بیج بونے کی مقدور بھر کوشش کی۔ (رَبِّ ارْحَمْهُ مَا کَمَا رَبَیانِیْ صَغِیْرًا)

رب رحیم وکریم میری اہلیہ محتر مہ،عزیزان القدر بیٹوں اور بہوؤں کومیری مقدور بھر خدمت کرنے کا دنیا و آخرت میں بہترین صله عطا فرمائیں اوراس کتاب کے ثواب میں ان سب کوشریک فرمائیں۔ إِنَّهُ سَمِیعٌ مُّجِیْبٌ .

الہدیٰ انٹرنیشنل اسلام آباد کے لیے شکر گزار اور دُعا گوہوں ، کہ تو فیق الہی سے اس کتاب اور میری ایک دوسری کتاب [بیٹی کی شان وعظمت] کے لیے نقطهُ آغاز ان کے ہاں میراایک درس بنا۔ •

کتاب کی مراجعت میں جمر پور دلچین اور تعاون کے لیے عزیز القدر عمر فاروق قدوی کا شکر گزار اور ان کے لیے وُعا گوہوں۔ اپنے قابل احترام بھائی اور دوست میاں محمد شفیع سیشن اینڈ ڈسٹر کٹ جج اوکاڑہ کا شکر گزار اور ان کے لیے وُعا گوہوں، کہ ان کی مخلصانہ نشاندہی پر مطبعی غلطیوں کی ایک بڑی تعداد کی اصلاح ممکن ہوئی۔ جَزَاهُمُ اللّٰهُ تَعَالَیٰ جَمِیْعًا خَیْرَ الْجَزَاءِ فِی الدَّارَیْنِ.

فضل الهي

قبل ازمغرب۲۳ رئیج الثانی ۱۳۲۸ ه بمطابق کیم مکی ۲۰۰۸ء

بارسوم بعدازنمازِ ظهر ۱۲ جمادی الثانی ۱۳۳۱هه

بمطابق ۲۵مئی ۲۰۱۰ء

یددرس بعنوان[اسلام میں بیٹی کا مقام]۲۲ر۹ر۲۰۰۳ءکودیا گیا۔



## (۱) اولا داورنواسوں کی ملاقات کے لیےتشریف لے جانا

نی کریم طفی آن کی سیرت طیبہ سے یہ بات ثابت ہے، کہ آپ طفی آن اپنی اولا د اور نواسوں کی ملاقات کی غرض سے جانے کا اہتمام فرماتے۔ اس بارے میں تین مثالیں ذیل میں ملاحظہ فرما ہے۔

ا: سفرسے والیسی برعموماً سب سے پہلے بیٹی کے ہاں جانا:

امام ابوداؤد نے حضرت عبد اللہ بن عمر فالٹہا کے حوالے سے روایت نقل کی ہے، کہ:

"أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهَا أَتَى فَاطِمَةً وَكُلَّا ، فَوَجَدَ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا فَلَمْ يَدْخُلْ إِلَّا بِدأ بِها . " سِتْرًا فَلَمْ يَدْخُلْ إِلَّا بِدأ بِها . " الحديث • الحديث

'' ہے شک رسول الله علق آئے فاطمہ وَ فَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

انہوں [ یعنی ابن عمر طاقیہ] نے بیان کیا: ''اور آنخضرت طلط این تشریف لاتے، تو ابتدا عام طور پران کے ہاں جانے سے ہی فرماتے تھے۔'' شخ سبار نبوری حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

• سنن اہی داود، کتیاب البلیاس، بیاب فی اتحاذ الستور، جزء من رقم الحدیث ٤١٤٣، ۱۳۷/۱۱ مشخ البانی نے اس کو اللی علی الرام اللہ میں اللہ میں

﴿ <u>نَهُ مَهُ عَيْنَةَ وَاللَّهِ عَيْنَةَ وَاللَّهِ عَلَيْنَةً وَاللَّهُ عَلَيْنَةً وَاللَّهِ عَلَيْنَةً وَاللَّهِ عَلَيْنَةً وَاللَّهُ عَلَيْنَةً وَاللَّهُ عَلَيْنَةً وَاللَّهُ عَلَيْنَةً وَا أَنْ وَاجِهِ أَيْ إِذَا جَاء من السَفَر. "• السَفَر. "•</u>

['' کم ہی جھی ایسے ہوتا، کہ رسول الله طفی آیا نے سفر سے تشریف لاتے، مگر اپنی از واج (مطہرات) کے ہاں جانے سے پہلے آغاز فاطمہ وٹالٹو پاکے ہاں تشریف لے جانے سے فرماتے۔'']

الله اكبرارسول الله منظم كي كا بي صاحب زادى سے تعلق كس قدر كهرا تھا! ب: صاحب زادے كى ملا قات كے ليے تشريف لے جانا:

ا مام مسلم نے حضرت انس بن مالک راٹنٹوئ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

"مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ عِلَيْنَا" " میں نے رسول اللہ مِشْنِیَاتِمْ سے زیادہ، بال بچوں پر شفقت کرنے والا نہیں و یکھا۔''

#### انہوں نے بیان کیا:

"كَانَ إِبْرَاهِيْهُ مُسْتَرْ ضِعًا لَهُ فِيْ عَوَالِي الْمَدِيْنَةِ، وَكَانَ يَنْطَلِقُ، وَلَانَ الْمَدِيْنَةِ، وَكَانَ يَنْطَلِقُ، وَنَحْنُ مَعَهُ، فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ، وَإِنَّهُ لَيُدَخَّنُ، وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْنًا، فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبِّلُهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ. " وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْنًا، فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبِّلُهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ. " وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْنًا، فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبِّلُهُ، ثُمَّ يَرْجعُ. " وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْنًا مَنْ فَيَالَمُ مَعْافات مِن وَدِه بِيتِ تَق - آنخفرت السَّيَاتِيَةُ وَإِل تَشْرِيف لِ عَلَيْهِ وَإِل تَشْرِيف لِ عَلَيْ اور بَم

<sup>🛈</sup> بذل المجهود في حل أبي داود ٢٩/١٧.

<sup>🗗</sup> صحيح مسلم، كتاب الفضائل، جزء من رقم الحديث ٦٣ ـ (٢٣١٦)، ١٨٠٨/٤.

ری رایس بیشت والد کی سیست و و مال در سیست می سیست و کی سی

امام ابن حبان نے اس مدیث پردرج ذیل عنوان تحریر کیا ہے:

[ذِکْرُ مُحَبَّةِ الْمُصْطَفَى عَلَیْ اللهٔ اللهٔ إِبْرَ اهِیْمَ] •

[مصطفیٰ طَیْنَ اَیْمَ کی اینے بیٹے ابراہیم ڈاٹٹو کے لیے محبت کا ذکر]

امام نووی نے سیح مسلم کی روایت پردرج ذیل عنوان لکھا ہے:

[بَابُ رَحْمَتِهِ عَلَیْ الصِّبْیَانَ وَالْعِیَالَ، وَتَوَاضُعِهِ، وَفَضْلِ ذٰلِكَ] •

ذٰلِكُ] •

[ آنخضرت طینے آیا کی (عام لوگوں کے) بچوں اور (اپنے) بال بچوں کے ساتھ شفقت، اور آپ طینے آیا کی تواضع اور اس کے فضائل کے متعلق باب اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت طینے آیا اپنے بیٹے ابراہیم خالٹیئ کو دیکھنے کے لیے مدینہ طیبہ کے بالائی مضافات میں اس لوہار کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے، جہاں وہ دودھ پیتے تھے۔ آنخضرت طینے آیا کی شدید مشغولیت، فاصلہ کی دوری اور گھر میں لو ہے کی بھٹی کا دھواں صاحب زادے کو ویکھنے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنا تھا۔

علاوہ ازیں آنخضرت منظیمین کا وہاں تشریف لے جانا ایک آ دھ مرتبہ نہ تھا۔ حضرت انس ٹناٹنز کے بیان کردہ الفاظ ( کَـانَ یَنْطَلِقُ ) [ آنخضرت مِنْطَعَیْنِ تشریف

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب إخباره الله عن مناقب الصحابة، رجالهم
 ونسائهم، ٥ / ١ . . ٤ .

صحیح مسلم، کتاب الفضائل، ۱۸۰۸/٤.

ري اي كريم شايعًا بحثيت والد كان الم

لے جایا کرتے تھے اسے آپ مشی کا کثرت سے وہاں جانا ثابت ہوتا ہے۔ ج: نواسے کی ملاقات کے لیے تشریف لے جانا:

ا مام مسلم نے حضرت ابو ہر رہ وہ الٹیئر سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

''میں رسول اللہ طلخ مین کے ساتھ دن کے ایک حصہ میں روانہ ہوا۔ نہ تو آپ طلخ مین روانہ ہوا۔ نہ تو آپ طلخ مین کے ایک حصہ میں روانہ ہوا۔ نہ تو آپ طلخ مین نے بچھ میں نے بچھ میں کے آپ کہ آپ بنوقیہ نے میں تشریف لائے ، پھروہاں سے واپس چلے آئے ، یہاں تک کہ فاطمہ وُن عَنْ اِک کے گھر (کے دروازے یر) بہنچے۔

ٱتخضرت الشُّطَوْمَ نِي إِنْ كَلُّ كُلُّ كَا اللَّهُ مَّ لُكُعُ؟ أَثُمَّ لُكُعُ؟"

'' کیا وہاں چھوٹو ہے؟ کیا وہاں چھوٹو 🗨 ہے؟''

آ تخضرت طفيظ ليم كالمقصود حسن رضائنه نتھ\_

ہم نے گمان کیا، کہ ان کی والدہ نے انہیں نہلانے دھلانے اور خوشبو کا ہار پہنانے کے لیے روک رکھا ہے۔

فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ يَسْعَى ، حَتَّى اعْتَنَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ .

[تھوڑی ہی دریر بعد وہ دوڑتے ہوئے آئے، یہاں تک کہ ان دونوں [یعنی آنخضرت منتی میں اور حسن خالٹیز ] نے آپس میں معانقہ کیا]

پھررسول اللہ طنطق فیل نے کہا:

"اَللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ، فَأَحِبَّهُ وَأَحْبِبُ مَنْ يُحِبُّهُ." @

آخضرت منظر نے نواسے سے شدید تعلق اور قلبی لگاؤ کی بنا پر ایسے فرمایا۔

② صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل الحسن و الحسين كالله المحديث ٥٠ (٢٤٢١)، ١٨٨٣-١٨٨٢/٤.

رِيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

[''اے اللہ! بے شک میں اس سے محبت کرتا ہوں، پس آپ بھی اس سے محبت فرما سے اور اس سے محبت فرما سے ۔'']
محبت فرما سے اور اس سے محبت کرنے والے سے (بھی) محبت فرما ہے۔'']
اس حدیث شریف میں بید واضح ہے، کہ آنخضرت طفظ آئیا ہے نواسے سے ملاقات کی خاطر اپنی صاحبز ادی کے گھر کے دروازے پر تشریف لے گئے۔نواسے کے باہر آنے پر آنخضرت طفظ آئیا ہے ان سے معانقہ کیا۔

حدیث شریف میں دیگرفوا کد:

ا: آنخضرت منت میں نے اللہ تعالیٰ کے روبرونواسے کے لیے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ۲: اللہ تعالیٰ سے انہیں اپنامحبوب بنانے کی التجا کی۔

۳: ان سے محبت کرنے والوں کے لیے دعا کرکے آنخضرت طفی آنے اوگوں کو فیمی طور پراس بات کی ترغیب دی، تاکہ وہ بھی ان سے محبت کرکے آپ طفی آنے کی دعا کے مستحق بن جائیں۔ اللهم اجعلنا برحمتك منهم آمین یا رب العالمین. •

(٢)

# بيثى كاحسن استقبال

سیرت طیبہ سے بیہ بات ثابت ہے، کہ نبی کریم مظیم آیا اپنی صاحبزادی کا انتہائی شفقت، پیار اور گرم جوثی سے استقبال کیا کرتے تھے۔اس بارے میں ذیل میں تین روایات ملاحظہ فرمایئے:

ا: امام مسلم نے حضرت عائشہ بنا علیہ علیہ اسے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا: "کُنَ أَذْ وَاجُ النَّبِيّ جَافِيْ اَ عِنْدَهُ. لَمْ يُعَادِرْ مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ.

اےرب العالمین! اپنی رحمت ہیں (بھی) ان میں شامل فرماد ہیچے۔ آمین۔

﴿ نَ<u>رَامُ اللَّهِ</u> بَثِيتِ وَالدَ ﴾ ﴿ وَهَا تُخْطِىءُ مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةٍ فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ وَلَكُ تَمْشِيْ. مَا تُخْطِىءُ مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةٍ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْهَا شَيْئًا. فَلَّمَا رَآها رَحَّبَ بِهَا، فَقَالَ: "مَرُحَبًا بِابُنَتِيُ."

ب أمام ابن حبان نے ام المؤمنین حضرت عائشہ وٹاٹھیا سے روایت نقل کی ہے، کہ بے شک انہوں نے بیان کیا:

"مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ كَلَامًا وَحَدِيثًا بِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ كَلَامًا وَحَدِيثًا بِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ مَا إِلَيْهَا، وَقَبَّلَهَا، وَرَحَّبَ بِهَا، وَأَخْلَبِيدِهَا، وَأَجْلَسَهَا فِيْ مَجْلِسِهِ. وَرَحَّبَ بِهَا، وَأَخْلَسِهَا فِيْ مَجْلِسِهِ. وَكَانَتْ هِيَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا، قَامَتْ إِلَيْهِ، فَقَبَّلَتْهُ، وَكَانَتْ هِيَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا، قَامَتْ إِلَيْهِ، فَقَبَّلَتْهُ، وَأَخَذَتْ بِيَدِهِ ... الحديث

صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة رَحَّ بنت النبي عَلَيْنَ ، جزء من رقم الحدیث ۹۸ ـ (۲۶۰)، ۲۶/٤ . ۱۹۰ . غیر طاحظه ۱۹۰ و ۱۸ . کتاب الاستئذان ، باب من ناجی بین یدی الناس ، ..... رقمی الحدیثین ۹۲۸، ۱۲۸۶ و ، ۱۱/ ۷۹ ـ ۸۰ . ۸۰ .

و الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب إخباره ﷺ عن مناقب الصحابة، رجالهم ونسائهم، ذكر إخبار المصطفى ﷺ فاطمه ﷺ أنها أول لاحق به من أهله بعد وفاته، جزء من رقم الحديث ٩٥٣، ٢٠ ١٥. ﷺ أرتاؤك في أن الكي [سندكوج] قرارويا ہے۔

['' میں نے فاطمہ وٹاٹھا سے زیادہ کسی کو بات چیت میں رسول اللہ مستقطیم آئے۔ کے مشابنہیں ویکھا۔

اور جب وہ آنخضرت منظ اَلَيْ كَم بال آئيں، تو آپ منظ اَلَيْ ان ك [استقبال ك] ليے الحمد كر آگے برد صقى انہيں بوسد ہے ، انہيں خوش آ مديد كہتے ، ان كے باتھ كو تفاق من اور اپنی جگہ میں بٹھاتے اور جب آنخضرت منظ اَلَیْ ان كے بال تشریف لے جاتے ، تو وہ (بھی استقبال کی خاطر) اٹھ كر آگے برهتیں ، آپ منظ اَلَیْ کو بوسد دیتیں اور آپ كے ہاتھ كو تفام لیتیں .....]

ج:سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے:

"وَكَانَ إِ ذَا دَخَلَ عَلَيْهَا، قَامَتْ إِلَيْهِ، فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ، فَقَابَدُهُ، وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا. "٥

"اور جب آنخضرت مُشْعَالِيْنَ ان كے پاس تشريف لاتے، تووہ آپ مِشْعَالِيْنَ (كِ استقبال) كے ليے اٹھ كرآ كے برهتيں، آپ كے ہاتھ كو پكرتيں، آپ كو بوسه ديتيں، اور آپ كوابني جگه ميں بٹھا تيں۔"

اورالمتدرك میں ہے:

"وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهَا إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا، فَقَبَّلَتْهُ، وَأَجْلَسَتْهُ فِيْ مَجْلِسِهَا. "٥

<sup>€ (</sup>هامش الإحسان ١٥/٤/٥٥).

<sup>•</sup> سنن أبي داود، أبواب السلام، باب في القيام، حزء من رقم الحديث ٥٢٠٦، ٨٧/١٤. على النافي في الكام المرام الم

المستدرك على الصحيحين، كتاب الأدب، ٢٧٣/٤. المام حاكم نے اس كو [ بخارى اور مسلم كى شرط پر مح ] كم اب اور حافظ و بي نے ان موافقت كى ب\_ ( ملاحظ ديو: المسرجع السابق ٤/٣٢٢).

المرئم من بین المریم من بین اللہ کے بیات دالد کے بال تشریف لاتے ، تو وہ اپنی جگہ ہے ۔ [''اور جب نبی کریم منتی آتا ان کے ہال تشریف لاتے ، تو وہ اپنی جگہ ہے الشین آتا ہے ۔ اشتیل ، آپ منتی آتا کو بوسہ دیتیں اور آپ کو اپنی جگہ میں بٹھا تیں ۔'' ] فرکورہ بالا روایات سے آنخضرت منتی آتا کے اپنی صاحبز ادی کے استقبال کے حوالے سے درج ذبل با تیں معلوم ہوتی ہیں :

ا: سیدالاً ولین والاً خرین طنے ﷺ اپنی صاحبزادی کا استقبال اٹھ کر آ گے بڑھ کر کیا کرتے تھے۔

٢: بيني كوخوش آمديد [مَرُحبًا بِابُنتِي] كالفاظِ مبارك سے كتب تھے۔

m: بینی کوآمد پر بوسه دیتے تھے۔

ہٹی کے ہاتھ کوتھام لیتے تھے۔

اپنی مجلس میں دائیں یا بائیں جانب بیٹی کو بٹھا لیتے تھے۔

[اور جب وہ آنخضرت طفی آیا کے ہاں آئیں، تو آپان کے [استقبال کے ] کے الیے اٹھ کرآگے بڑھتے ..... ہے معلوم ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں دیگر فوائد:

ا: آنخضرت ﷺ صاحبزادی کی شادی کے بعد ان کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔

۲:صاحب زادی سیّدہ فاطمہ وظافیہا اپنے والدمحترم جناب نبی کریم طبیعی آنے کا اس طرح استقبال کرتی تھیں، جیسے آنخصرت طبیعی آن کا کیا کرتے تھے۔ ۳: بیٹی کی شادی کامعنی باپ بیٹی کے رشتہ اور پیار ومحبت کا انقطاع نہیں۔



بیٹیوں کی اولا دسےغیر معمولی پیار

سیرتِ طیبہ سے یہ بات واضح ہے، کہ ہمارے نبی کریم طفی آیا ہی بیٹیوں کی اولا دسے بہت زیادہ لگاؤ، گہراقلبی تعلق اور غیر معمولی پیار رکھتے تھے۔ ذیل میں اس بارے میں پانچ واقعات ملاحظہ فرمایئے:

ا:حسن خالفه كوكند هي يراثهانا:

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت براء خلافیۂ سے روایت نقل کی

ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

"رَأَيْتُ الْـحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ كَلَّهُ على عاتق النبي عَلَيْجَ ، وَهُوَ يَقُوْلُ:

"اَللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبُّهُ."

[میں نے حسن بن علی ہناٹھا کو نبی کریم طفی آیا کے کندھے پر دیکھا اور آپ مطفی آین فرمارہے تھے:

[اے اللہ! بے شک میں اس سے محبت کرتا ہوں ، آپ بھی اس سے محبت فرمائے''] •

الله اکبر! رسول کریم طفی آنه کواپنے نواسے سے کس قدر پیار ہے، کہ انہیں اپنے شانہ مبارک پر اٹھائے ہوئے ہیں! اور اسی پر بس نہیں، بلکہ الله تعالیٰ کے روبرو ان سے اپنی محبت کرنے کی التجا سے اپنی محبت کرنے کی التجا

<sup>•</sup> متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب الحسن والحسين وكاللها، وقم الحديث ١٩٤/٥ ، ١٩٤٩ وصحيح منسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل الحسن والحسين وكاللها ، رقم الحديث ٥٨ ـ (٢٤٢٢)، ١٨٨٣/٤ . الفاظ حديث صحيح مسلم كي بين -

رِجَ الْهِ اللهِ اللهِ

ب: دورانِ نمازنواسی کواشانا:

امام بخاری اورامام سلم نے حضرت ابوقیادہ انصاری بڑھٹیئے سے روایت .

نقل کی ہے، کہ:

"رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوُمُّ النَّاسَ، وَأَمَامَةُ بِنْتُ أَبِيْ الْعَاصِ، وَأَمَامَةُ بِنْتُ أَبِيْ الْعَاصِ، وَهِيَ ابْنَةُ زَيْنَب بنْتِ النَّبِيِّ عَلَى عَلَى عَاتِقِهِ.

فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُوْدِ أَعَادَهَا. "٥

( بھی) بیٹی تھیں ، آپ کے شانہ پڑھیں۔

آنخضرت مِشْنَائِمَا جب رکوع کرتے، تو انہیں (ینچے) اُتار کرر کھ دیتے اور جب مجدے سے سراٹھاتے، تو انہیں دوبارہ (اپنے کندھے پر)ر کھ دیتے۔] اور سنن الی داؤد میں ہے:

"ہم نماز ظهر یا عصر کے لیے رسول الله طفی آی کا انظار کررہ سے اور بلال وفائی آ تخضرت طفی آی کو نماز کے لیے بلا چکے تھے، که رسول الله طفی آی آ تخضرت مشی آی ساجرادی کی بیٹی امامہ وٹی آئیدیم کواپنے کندھے پراٹھائے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے۔ رسول الله طفی آی آنے جائے

## رِيْ اللهِ اللهِ

نماز پر کھڑے ہوئے اور ہم آپ مٹھی آیا کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ (اس دوران) وہ (بچی) اپنی جگہ یر ہی کئی رہی۔''

انہوں نے بیان کیا:

"فَكَبَّرَ وَكَبَّرْنَا."

[''آنخضرت طنط عَلَيْهِ نے اللہ اکبر کہا اور ہم نے (بھی) اللہ اکبر کہا۔''] انہوں نے (مزید) بیان کیا:

الله اکبر! رسول کریم مظیمین کو اپنی نواس سے کس قدر پیارتھا! اس کوشانہ مبارک پر اٹھائے ہوئے ہی نماز

<sup>•</sup> سنن أبي داود، كتاب الصلاة باب العمل في الصلاة، رقم الحديث ٩١٦ /٣ /٣٢ \_ .

١٣٣ . شخ الباني ني اس كو صحح ] كها بـ ( المعظم هو: صحيح سنن أبي داود ١٧٣/١ ).

کا بندا کرتے ہیں، حالت قیام میں بھی اٹھائے رکھتے ہیں، رکوع اور سجدے کے لیے اس کو زمین پررکھتے ہیں، لیکن رکوع وسجدہ سے فارغ ہوتے ہی پھر اپنے مبارک کندھے پر بٹھا لیتے ہیں، یوری نماز اس کیفیت سے ادا کرتے ہیں۔ نواس سے بے پناہ پیار کرنے

والےوہ نانامحترم کس قدر پیارے ہیں!فصلوات رہی و سلامه علیه.

ج:حسن خالند كو بوسه دينا:

امام بخاری اورامام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ دخالند سے روایت نقل کی

ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

قَبَّلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَلَيْ ، وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ: "إِنَّ لِيْ الْأَقْرَعُ: "إِنَّ لِيْ عَشْرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا. " غَشْرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا. " فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ:

"مَنْ لَا يَوْحَمُ لَا يُوْحَمُ. " 0

[رسول الله طفي مَنْ الله على من على والله الله الله على الله الله على المرات بي كي باس اقرع بن من حالس تنهي بيرة القاله اقرع كهنه لكا: " بي شك مير ي دس بيج بين ، مين في ان مين سے كسى كو بوسة بين ديا۔ "

رسول الله طفي آيات في اس كى طرف ديكها، پھر فر مايا، جو رحم نہيں كرتا، اس ير رحم نہيں كيا جاتا۔'']

<sup>•</sup> متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، رقم الحديث ٩٩٧ ه ، ٢٦/١٠ ؟ وصحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب رحمته السحيات والعيال وتواضعه، وفضل ذلك، رقم الحديث ٦٥ ـ (٣٣١٨)، ١٨٠٨/٤ . ١٨٠٨/٤ . الفاظ حديث حج البخارى كين \_

﴿ إِن كَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُ

اس حدیث شریف میں آنخضرت طنے آئے اپنے نواسہ سے اپنی شفقت اور پیار کا اظہار بوسہ دے کر کرتے ہیں۔ اور اس طرزِ عمل کے بارے میں تعجب آ میز گفتگو کو ناپند کرتے ہوئے آگاہ فرماتے ہیں، کہ نواسوں پر شفقت ورحمت نہ کرنے والا اللہ تعالی کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ علاوہ ازیں آنخضرت طنے آئے امت کو ضمنی طور پر اس بات کی ترغیب بھی دیتے ہیں، کہ وہ اپنے نواسوں سے پیار کر کے اپنے رب تعالی کی رحمت کو حاصل کریں۔

د:حسن وحسین فالینها کوگرتے دیکھ کرخطبہ چھوڑ کر انہیں اٹھانا:

حضرت ائمہ احمد، ابوداؤد، تر مذی، نسائی، ابن ملجہ اور ابن حبان نے حضرت بریدہ دخالئیں سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

"كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَخْطُبُنَا، فَجَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَكُلُهُ، عَلَيْهِ مَا قَمِيْصَانِ أَحْمَرانِ يَمْشِيانِ وَيَعْثُرُان.

فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عِلَي مِنَ الْمِنْبَرِ، فَحَمَلَهُمَا، فَوَضَعَهُمَا بَنْنَ يَدَيْهِ.

ثُمَّ قَالَ: "صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ: ﴿إِنَّهَا أَمُوَالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِأَولَادُكُمْ

نَظُرُتُ إِلْى هٰذَ يُنِ الصَّبِيَّيْنِ يَمُشِيَانِ وَيَعُثُرَانَ، فَلَمُ أَصُبِرُ، حَتَّى قَطَعُتُ حَدِيْدِي، وَرَفَعُتُهُمَا. " ٢

<sup>🚺</sup> سورة التغابن / جزء من الآية ١٥.

المسند، رقم الحديث ٩٩/٣٨، ٢٢٩٩٥ و ١٠٠٠؛ وسنن أبي داود، تفريع أبواب الحمعة،
 باب الإمام يقطع الخطبة للأمر[لأمر] يحدث، رقم الحديث ١١٠٥، ٣٢٢/٣؛ وحامع €

سجان الله! رسول کریم طنط آیم کا کونواسوں کے لڑکھڑانے پر کس قدرتشویش لاحق ہوئی، کہ اپنا خطبہ جاری نہ رکھ سکے، پہلے انہیں اٹھا کراپنے سامنے منبر پر بٹھایا، پھر خطبہ مکمل کیا۔اور افسوس ہے ان والدین پر، جواولا دکو صراط متقیم سے بھٹلتے ہوئے دیکھتے ہیں، کیکن ان کے پاس معاشی، سیاسی، ساجی یا دینی مصروفیات کی وجہ سے یا اپنی لذتوں اور آسائشوں میں مگن ہونے کی بنا پر، اپنے جگر گوشوں کو سنجالا دینے کے لیے وقت ہی

<sup>◄</sup> الترمذي، أبواب المناقب، باب، رقم الحديث ٢٧ ، ١ ، ١ ، ١ ، ١ ، ١ وسنن النسائي، كتاب الجمعة، باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة وقطع كلامه، و رجوعه إليه يوم الحجمعة، ١٨٠٣ وسنين ابن ماجه، كتاب اللباس ،باب لبس الأحمر للرحال، رقم الحديث ١٠٠٥ ٣ ؛ ١٩٨٧ و والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب الفرائض، باب ذوي الأرحام، ذكر السبب الذي من أجله فعل المصطفى ﷺ ما وصفناه، رقم الحديث ١٩٠٥، ١٦ ، ١٩٠٣ . الفاظ عديث المستدكم بين المستدكي سندكو أن ألباني ني المستدكل مستدكو الباني ني المستدكم وصحيح سنن الترمذي وصحيح سنن الترمذي وصحيح سنن الترمذي ٢١٤ ؛ وصحيح سنن الترمذي ٢١٤ ؛ ٢ ؛ وصحيح سنن الترمذي ٢١٤ ؛ ٢ ؛ وصحيح سنن الترمذي

نهيں \_ اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا مِنْ هُولًا ۚ الْأَشْقِيَاءِ ۞ آمِيْن يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ .

ھ:حسن وحسین فالٹنہا کو دنیا وی خوشبو میں سے اپنا حصہ قرار دینا:

امام بخاری نے حضرت ابن عمر والیٹھا سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں

نے بیان کیا:''میں نے نبی کریم کھنے آیا کوفر ماتے ہوئے سنا:

"هُمَا رَيُحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا" ٥

[''وہ ان دونوں (حسن وحسین وظافہ) دنیاوی خوشبو میں سے میراحصہ ہیں۔''] حدیث کی شرح میں علامہ زمشر کی لکھتے ہیں:''لینی وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے ہیں، جو کہ انہوں نے مجھے عطافر مایا ہے۔'' ہ

حافظ ابن حجر تحریر کرتے ہیں:''معنی سے ہے، کہ وہ دونوں مجھ پراللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور عطا کر دہ عطیہ ہیں۔اولا دکو چونکہ سونگھا جاتا ہے اور بوسہ دیا جاتا ہے، اس اعتبار سے وہ گویا کہ خوشبوؤں میں سے ہیں۔'' •

خلاصۂ گفتگویہ ہے، کہ ہمارے نبی کریم ﷺ کواپنی بیٹیوں کی اولا دے گہرا لگاؤاور بے پناہ تعلق تھا۔

(٣)

اولا د کے لیے دعا ئیں

سیرت طیبہ میں موجود باتوں میں سے ایک بیہ بھی ہے، کہ نبی کریم طفی آئی

الدكريم! جميل ايسے بدنصيب لوگوں ميں شامل نه فرمانا \_ آمين ياجي يا قيوم.

صحیح البخاري، کتاب الأدب باب رحمة الولد و تقبیله و معانقته، جزء من رقم الحدیث
 ۲۹/۱، ۱۹۶۵، ۲۹/۱، ۱۹۶۵

<sup>🛭</sup> منقول از: فتح الباري ٢٠/١٠. ِ

<sup>·</sup> المرجع السابق . ٤٢٧/١.

حري في كريم بيفتون بخشيت والد كالمنظمة بخشيت والد كالمنظمة بخشيت والد كالمنظمة بخشيت والد كالمنظمة بالمنظمة بال

اولاد اور ان کی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں فرماتے تھے۔ درج ذیل پانچ مثالوں سے اس کی وضاحت ہوتی ہے:

ا: سہاگ رات بیٹی ،ان کے شوہراورنسل کے لیے دُعا کیں:

اس بارے میں دوروایات ملاحظہ فرمائے:

ا: حضرات ائمه ابن سعد، ابن السَّنِّى ، طبر انى اور بزار نے حضرت بریده فران نے سے روایت نقل کی ہے، کہ جب[حضرت علی خالفہ کی]شپ زفاف تھی ، آنخصرت علی آئی نے فرمایا •:
" لَا تُحْدِثُ شَیْئًا حَتَّى تَلْقَانِى. "

["میرے آنے تک کچھنہ کرنا۔"]

انہوں نے بیان کیا: ''رسول اللہ ﷺ نے (تشریف لانے کے بعد) ایک برتن منگوایا اور اس میں وضوفر مایا، پھر اس (برتن میں موجود پانی) کوعلی بڑا ٹیڈ پر انڈیل دیا، پھر ( دُعاکر تے ہوئے ) کہا:

" اَللَّهُمَّ بَادِكُ فِيهُمَا ، وَبَادِكُ عَلَيْهِمَا ، وَبَادِكُ لَهُمَا فِي نَسُلِهِمَا." 
[''احالله!ان دونول میں برکت ڈالیے، اور دونول پر برکت[ٹازل]
فرمایئے اوران دونول کے لیےان کی نسل میں برکت عطافرمائے۔'']
حافظ ابن الشّیٰ کی روایت میں دُعا کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

"اَللَّهُمَّ بَارِكُ فِيُهِمَا ، وَبَارِكُ عَلَيُهِمَا ، وَبَارِكُ لَهُمَا فِيُ شَمُلِهِمَا. " •

جب حضرت فاطمه بناهم كى شادى كى رات تقى ، تو آنخضرت من الم المالية في منافئة سے فرمایا۔

و الفاظ حدیث الطبقات الکبریٰ ۲۱/۸. کے ہیں۔حدیث شریف کا ابتدائی حصہ اور تخریج اس کتاب کے ص ۲۹۔ ۲۹ پر ملاحظ فرما ہیۓ۔

طلاظه يمو: كتباب عمل اليوم والليلة ، باب ما يقول للعرس ليلة البناء ، جزء من رقم الحديث
 ٢٠٧ ، ص ٢١٤ ـ ٢١٥.

[''اےاللہ!ان دونوں میں برکت ڈالیے،اوران دونوں پر برکت (نازل) فرمایئے اوران دونوں کے لیے معاملہ میں برکت عطا فرمایئے۔'']

امام البز اركی روایت میں ہے:

" اَللَّهُمَّ بَارِكُ فِيُهِمَا وَبَارِكُ لَهُمَا فِي شِبْلَيْهِمَا. " •

[اے اللہ! ان دونوں میں برکت ڈالیے اور ان دونوں کے لیے ان کے

بچوں میں برکت عطا فر مایئے۔'']

۲: امام طبرانی نے حضرت اساء بنت عمیس و النیجا سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

''جب علی کو فاطمہ زائی کا تحفہ دیا گیا ، تو ہم نے ان کے گھر میں بچھائی ہوئی کنکریوں ، ایک کھجور کے درخت کی چھال سے بھرے ہوئے تکیہ،

ایک مطکے اور ایک کوزے کے سوا کچھ نہ پایا۔

رسول الله عصفاية في نيغام بهيجا:

"لَا تُحُدِثَنَّ حَدَثًا " أَوْ قَال: "لَا تَقُرَبَنَّ أَهْلَكَ حَتَّى آتِيَكَ."

[''بالکل کچھ بھی نہ کرنا''] یا آنحضرت طفی آیا نے فرمایا 🖲 [''میرے

آنے تک اپنے اہل کے بالکل قریب نہیں جانا۔'']

نبي كريم الني التريف لائے اور دريافت فرمايا:

" أَثُمَّ أَخِي؟"

[''کیاوہاں میرا بھائی ہے؟'']

طاخطه بو: محمع الزوائد ، كتاب المناقب ، باب منه في فضلها و تزوجها بعلي وَقَائِنًا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

<sup>🗨</sup> راوی کوشک ہے ، کہ آنخضرت مِشْ عَنْ آنے دونوں میں ہے کون ساجملہ استعال فر مایا تھا۔

#### www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

أم اليمن وظافتها نے عرض كيا ، اور وہ أسامه بن زيد ظافتها كى والدہ ايك نيك حبثى

خاتون تھیں:

" يَا رَسُوْلَ اللهِ! هٰذَا أَخُوْكَ ، وَزَوَّجْتَهُ ابْنَتَكَ؟" ['' اے اللہ تعالیٰ کے رسول۔ ﷺ کے بیرآ پ کے بھائی ہیں اور آ پ

نے ان سے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے؟"]

اور نبی کریم مشین ان (جب) این صحابہ کے درمیان موا خات کی تھی 🗣 ، تو على خالنيزُ كواينا بھائي بنايا تھا۔

آنخضرت طفيالا نے فر مايا:

"إِنَّ ذٰلِكَ يَكُونُ يَا أُمَّ أَيُمَنَ؟"

[''اے اُم ایمن! ایسے ہوتا ہے۔'']

انہوں [ حضرت اساء ونائنیوں ] نے بیان کیا:

"نبي كريم طفي الله نه ايك برتن منگوايا، جس ميں ياني تھا۔ پھر جواللہ تعالی نے جاہا ، بڑھا ، چھر علی ۔ زنالٹیڈ ۔ کے سینے اور چبرے برمسح کیا 🔊 ، پھر فاطمه- ولانتها- كو بلايا ، وه حياكي وجه سے لركھ اتى ہوكى آپ سے الله كي الله طرف کھڑی ہوئیں۔ آنخضرت طنے آیا نے ان پراس (پانی) ہے چھڑ کاؤ فر مایا۔ پھر جواللہ تعالیٰ نے جا ہا،ان کے لیے کہا (لیعنی دعا کیں کیں۔)

پھر آنخضرت طفیقائی نے ان سے فر مایا:

"أَمَا إِنِّي لَمُ آلُكِ أَنْ أَنْكُحُتُكِ أَحَبَّ أَهْلِي إِلَىَّ."

مدینظیبہ جمرت کر کے تشریف لانے کے بعد آنخضرت میں نے ایک ایک مہا جرمسلمان کوایک ایک انصاری مسلمان کا بھا کی بنادیا تھا۔اور حضرت علی مذائقتہ کواپنا بھا کی بنانے کےاعزاز بے نوازا۔

یعنی یانی کے برتن میں اپنادست مبارک تر کر کے ان کے سینے اور چیرے پر پھیرا۔

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

[''سنو بے شک میں نے اپنے خاندان میں سے اپنے نزدیک عزیز ترین شخص کے ساتھ تمہارا نکاح کرنے میں تمہارے حق میں کوتا ہی نہیں گی۔''] پھر آنخضرت ملئے تیان نے پس پردہ یا دروازے کے بیچھے ایک سایہ دیکھا، تو

ہ پ دلشکھایہ نے بوجھا:

" مَنُ هٰذَا ؟"

انہوں نے عرض کیا:''اساء۔''

آ تخضرت الشيطية في فرمايا: "اسماء بنت عميس؟"

انہوں نے عرض کیا: ''جی ہاں یا رسول اللہ طفی ایکا ۔!''

آ تخضرت طِلْطِينَا فِي فِي مَايا: آنخضرت طِلْطِينَا فِي مَالِيا:

"جِئْتِ كَرَامَةً لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكَا ﴾

[''تم رسول الله طنط عليه كي تكريم كے ليے آئی ہو؟'']

انہوں نے عرض کیا: '' بہلی رات بچی کے بردوس میں کوئی خاتون ہونی جا ہیے،

کہ وہ بوقتِ ضرورت اس کواپنی کیفیت ہے آگاہ کر سکے۔''

انہوں نے بیان کیا:

" فَدَعَا لِي بِدُعَاءٍ إِنَّهُ لَأُوْتَقُ عَمَلِيْ عِنْدِي . "

[''آ تخضرت طِنْتَا فَيْمَ نِے ميرے ليے اليي دُعا فرمائي، كه بلاشك وشبه

میری نگاہ میں وہ میراسب سے زیادہ بھروے کاعمل ہے۔'' ]

پھر آنخضرت طنی علی طالبی ہے فرمایا:

"دُوُنَكَ أَهُلَكَ."

''(اب)ایے اہل کے پاس جاؤ۔''

"ثُمَّ خَرَجٌ ، فَوَلَّى ، فَمَا زَالَ يَدْعُوْ لَهُمَا ، حَتَّى تَوَارَى



فِيْ حُجْرِهِ. " •

" پھر آنخضرت طنے آئے (وہاں سے) نکلے اور (اپنے گھر کی طرف) روانہ ہو گئے۔ (راستے میں) ان دونوں کے لیے دُعا کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ طنے آئے اپنے حجرہ میں داخل ہو گئے۔"

دونوں حدیثوں سے معلوم ہونے والی چھ باتیں:

ا: آنخضرت ﷺ کا بیٹی کی عائلی زندگی ہے گہر اتعلق اور دلی لگاؤ، کہ باوجود بے پناہ مصروفیات کے ان کی نئی زندگی کا آغاز کروانے کے لیے خودان کے ہاں تشریف لائے۔

آ تخضرت مِشْغَطَیَا کا بیٹی اور ان کے شوہر کے درمیان، ان دونوں پر، ان کے بچوں، ان کی نسل اور معاملات پر اللہ تعالیٰ کی برکتوں کے نزول کے لیے عظیم الشان دُعا ئیں کرنا۔

داماد کی تکریم، که [میرے بھائی] کے عظیم لقب کوان کے لیے استعال فرمانا۔ اور بیالقب آنخضرت منتی کی نہیں مواخات کے موقع پر عطا فرمایا تھا۔ اللہ کریم نے سی فرمایا ہے: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴾

۴: صاحب زادی کے رُوبروان کے رشتہ کے لیے حسن انتخاب کی خاطر مخلصانہ کوشش کا وضاحت اور اختصار سے تذکرہ فر مانا۔

۵:صاحب زادی کی خدمت اور د مکیھ بھال کی خاطر آنے والی خوش نصیب خاتون کے لیے عظیم الشان دُعا کیں دینا۔

۱۲۱. محمع الزوائد، كتاب المناقب، باب منه في فضلها و تزويحها بعلي رفيها ، ۹/۹، ۲. ما فظ بیشی کست مین، كه اس كوطرانی نے روایت كیا ہاوراس كر روایت كرنے والے محكم كر روایان میں۔ ( ملاحظه مو: السمر جع السمابق ۱۰/۹). فيز ملاحظه مو: السطبقات الكبرى ٢٣/٨.

 <sup>◄</sup> سورة القلم / الآية ٤ . [اور بلاشية پ توايك بهت برعظل پريس-]

#### www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

### ﴿ فِي كِرِيمُ الطَّيِّمَا بَعَيْتِ واللهِ ﴾ ﴿ فَي اللهِ عَلَيْتِ واللهِ ﴾ ﴿ فَي اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَ

٢: بيني اور ان كے شوہر كے ليے الله تعالى كے روبرو تكرار سے فريادي كرنا۔ فَصَلَوَاتُ رَبِّيْ وَسَلامُهُ عَلَيْهِ .

ب: بیٹی، داما داور نواسوں فٹی آئٹہ سے گندگی کی دوری اور خوب پا کیزگی کی دعا:

امام مسلم نے حضرت عائشہ بڑا تھیا سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

"نبی کریم مشتی ہے آئے ایک مسلح کالے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھے ہوئے نکلے۔
حسن بن علی بڑا تھیا آئے، تو آپ مشتی ہے آئیں اس میں داخل کرلیا، پھر
حسین بڑا تی ، دو بھی ان کے ساتھ داخل ہوگئے۔ پھر فاطمہ بڑا تھیا، آئیں، تو

آخضرت مشتی ہی داخل فرمالیا۔ پھر آپ مشتی داخل فرمالیا۔ پھر علی بڑا تی ، تو آپ مشتی تا تا ہے۔

زائیس بھی داخل فرمالیا۔ پھر آپ مشتی آئے آئے (اللہ تعالی کا یہ ارشاد) پڑھا:

﴿ اِنَّ ہَا یُورِیْ کُمْ تَطُہیرًا ﴿ ﴾ ﴿ وَیُ کُمْ الْوِرْجُ سَ اَهْلَ الْبَیْتِ

[ (اے ) اہل بیت! اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتے ہیں کہتم سے گندگی دور کردیں اور تمہیں مکمل طور پریاک کردیں ]

اور ابن حبان کی روایت میں ہے، کہ رسول الله طفی آیا نے ان چاروں کو اپنے وائیں، بائیں اور آ گے بٹھانے کے بعد مذکورہ بالا آیت کریمہ پڑھی اور کہا:

"اَللُّهُمَّ هٰؤُلاءِ أَهۡلِي"<sup>©</sup>

<sup>🛭</sup> سورة الأحزاب / جزء من الآية ٣٣.

 <sup>☑</sup> صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أهل بيت النبي في الحديث الحديث (٢٤ ٢٤) ١ ١٨٨٣/٤.

<sup>●</sup> الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب إخباره بالثين عن مناقب الصحابه رجالهم و نسائهم، ذكر الخبر المصرّح بأن هؤلاء الأربع الذين تقدّم ذكرنا لهم أهل البيت المصطفى بالثانية، ، جزء من رقم الحديث ٦٩٧٦ ، ٥ ٢٣٣/١٥.

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

# ﴿ نِي كُرِيمُ عِينَةِ وَاللَّهِ ﴾ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ عَيْمِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَيْمِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَيْمِ مِنْ اللَّهِ عَيْمِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَيْمِ مِنْ اللَّهِ عَيْمِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَيْمِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَيْمِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَيْمِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَيْمِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَيْمِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

تنبيه:

اس حدیث شریف سے بیژابت ہوتا ہے، کہ بیرجاروں شخصیات رضوان الڈعلیہم اہل بیت میں شامل ہیں،لیکن بیرثابت نہیں ہوتا، کہان کے سوا کوئی اور اہل بیت میں شامل نہیں، از واج مطہرات قرآن کریم کی صریح نص کے ساتھ اور یہ جاروں سیح حدیث کےمطابق آنخضرت م<u>طبح کی</u> کی دعا کے ساتھ اہل بیت میں شامل ہیں۔ مذكورہ بالا آيت كا ابتدائى حصداوراس سے يہلے والى آيت كريمه بمعدر جمدذيل میں درج کی جارہی ہیں، تا کہ توفیق اللی سے بات اچھی طرح واضح ہوجائے۔ ﴿ يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسُتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْبَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَصٌ وَّ قُلْنَ قَوْلًا مَّعُرُوفًا وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولِي وَ اَقِبْنَ الصَّلُوةَ وَ اتِينَ الزَّكُوةَ وَ اَطِعْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهَ إِنَّمَا يُرِيُدُ اللَّهُ لِيُنْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجُسَ آهُلَ الْبَيُتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيْرًا﴾

[اے نبی کی بیو یوا تم کوئی عام عور تیں نہیں ہو، اگر تقوی اختیار کرو، تو بات کرنے میں نرمی نہ کرو، کہ جس کے دل میں بیاری ہے، طمع کر بیٹے اور سیدھی سادی بات کرو۔ اپنے گھروں میں کئی رہو اور پہلے زمانیہ جا بلیت کی طرح بناؤ سنگھار کے ساتھ نہ نکلا کرواور نماز قائم کرواور زکو تا ادا کرو اور اللہ تعالی اور ان کے رسول منظے میں کی فرمانیرداری کرو۔



(اے) اہل ہیت! اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتے ہیں، کہتم سے گندگی دور کر دیں اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دیں ] شیخ الحدیث مجمء عبدہ الفلاح لکھتے ہیں:

آیت کا سیاق وسباق صاف بتا رہا ہے، کہ یہاں اہل بیت سے مراد نبی ملے ایک کی از واج می انتہا ہیں، جیسا کہ آینیس آ آ النّب ہی اورا گلے خطاب سے معلوم ہوتا ہے۔ بعض روایات میں ہے، کہ جب آیت نازل ہوئی، تو آپ ملے ایک نیز آ نے فاطمہ، علی، حسن اور حسین ری انتہا ہو کہ بلایا اور ان پر اپنا کمبل ڈال کر دعا کی: ''اے اللہ! یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے نایا کی دور فرما اور انہیں صاف میرا بنادے۔''

اس حدیث کے بی<sup>معنی نہیں</sup> ہیں، کہ از واج مطہرات اہل البیت میں سے نہیں ہیں، بلکہ اصل میں تو آیت از واج مطہرات ہی کے متعلق نازل ہوئی ہے اور ان کوتطہیر کی خوش خبری دی گئی ہے پھر آنخضرت ملتے ہے تا کی دعا سے حضرت فاطمہ، علی، حسن اور حسین رشخانیہ، بھی اس میں شامل ہو گئے ۔ •

ج:حسن خالتُهُ کے اللہ تعالیٰ کامحبوب بننے کی دعا:

نبی کریم ﷺ کی اس دعا کا ذکر متعدد احادیث میں آیا ہے۔ ذیل میں ان میں سے تین احادیث ملاحظہ فرمائے :

ا: امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت براء بنائٹیئر سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

''میں نے رسول الله دیشتائیم کواس حالت میں دیکھا، که حسن بن علی فاقافها آپ کے کندھے پر تھے،اورآپ دیشتائیم کہدرہے تھے:

اشرف المحواشي ص ٥٠٥، ف ٨ باعتصار؛ تيز المنظمة و: تفسير القرطبي ١٨٤/١٤؛
 وتفسير ابن كثير ٣/١٣هـ٥٥٠؛ وتفسير القرآن بكلام الرحمن ص ٥٣٦، هامش ١.

''اے اللہ! بے شک میں اس سے محبت کرتا ہوں، سوآپ بھی اس سے محبت کرتا ہوں، سوآپ بھی اس سے محبت کیجئے۔'' •

امام ابن حبان نے اس مدیث پراپی کتاب میں درج ذیل عنوان تحریر کیا ہے: [ذِکْرُ دُعَاءِ الْـمُصْطَفٰی ﷺ لـلـحسـن بن علی ﷺ بالْمُحَّبَةِ] • بالْمُحَّبَةِ] •

[مصطفیٰ مضافیٰ علیہ کی دسن بن علی وال ہوا کے لیے (اللہ تعالیٰ کا) محبوب بننے کی دعا ]

۲: امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ زبی تھی سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

''میں مدینہ [طیب] کے بازاروں میں سے ایک بازار میں رسول اللہ طفی میں کے ہمراہ تھا۔ آپ طفی میں آئے، تو میں بھی واپس آئے۔ آ محضرت طفی میں آئے۔ آئے۔ تو میں بھی داپس آگیا۔ آنحضرت طفی میں آئے۔ انہاں مرتبہ فرمایا:

"أَيُنَ لُكُعُ؟

["جھوٹو کہاں ہے؟

أُدُعُ الْحَسَنَ بُنَ عَلِي وَ الْكَالِثَا."

حسن بن على رضي النهاك كو بلاؤ-'']

متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب الحسن والحسين
 وَقَطِيًّا، رقم الحديث ٢٧٤٩، ٣٧٤٩؛ وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب
 فضائل الحسن والحسين وَقَلِيًّا، رقم الحديث ٥٥ ـ (٢٤٢٢)، ٢٨٨٣/٤.

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب إخباره شي عن مناقب الصحابة رجالهم
 ونسائهم، ٥ / ٢٠١٨.

"اَللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ، فَأَحِبَّهُ وَأَحِبَّ مِن يُحِبُّهُ."

[''اے اللہ! بے شک میں اس ہے محبت کرتا ہوں، سو آپ بھی اس سے محبت فرما ہے۔''] محبت فرما ہے اور جواس ہے محبت کرے، اس سے محبت فرما ہے ۔''] ابو ہریرہ زلائقۂ نے بیان کیا:''رسول اللہ طلطے تائے کی اس دعا کے بعد مجھے حسن ابن علی فراٹٹ سے زیادہ پیارا کوئی نہ تھا۔'' •

۳: امام بخاری نے حضرت اسامہ بن زید نظافہا کے حوالے سے نبی کریم مشیقیاتیا سے روایت نقل کی ہے:

أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُهُ وَالْحَسَنَ، وَيَقُولُ:

"اَللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا." أَوْ كَمَا قَالَ.

[بلاشبه آنخضرت طِنْيَكَامِ انہیں اور حسن طائبہا کو پکڑ کر کہا کرتے تھے:

''اے اللہ! بے شک میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان

دونول سے محبت فرمائے''أو كما قال]

ا مام ابن حبان نے اپنی کتاب میں اس پر درج ذیل عنوان تحریر کیا ہے: [ ذِكُرُ إِنْبَاتِ مُحَبَّةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلا لِمُحِبِّي الْحَسَنِ بْنِ عَلِيًّ

<sup>•</sup> صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب السخاب للصبيان، رقم الحديث ٥٨٨٤. ٢٣٢/١٠



۔۔ [حسن بن علی رضوان اللہ علیہا سے محبت کرنے والوں کے لیے اللہ جل وعلا کی محبت کا ذکر <sub>آ</sub>

احادیث شریفه سے مستفاد دوباتیں:

ا: آنخضرت رہے ہوں کے حضرت حسن ذالین کے لیے محبت الہی کے حصول کی دعا متعدد مرتبہ کی۔ بلکہ حضرت اسامہ ڈوالٹن کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، کہ آپ مشاع آیا ہے۔ ان کے لیے بیددعا کر مت سے کیا کرتے تھے۔

از آنخضرت طفي آن الله تعالى كامحبوب بنن ] كى دعا پراكتفا نه كيا، بلكه به دعا بهمى كى ، كه جوان سے محبت كرے، وه بهمى الله تعالى كامحبوب بن جائے ، تو اس طرح آپ طفي آن نے ضمنى طور پرامت كواپن نواسے سے محبت كرنے كى ترغيب دى۔ والله كى ترغيب كى ترغيب دى۔ والله كى ترغيب دى۔ والله كى ترغيب كى ترغيب دى۔ والله كى ترغيب كى تربيب النعال مورن الله كى ترغيب كى تركيب كى ترغيب كى

و:حسن والله ك ليرحمت الهيدكي دعا:

الم بَخَارَى نِ حضرت اسامه بن زيد وَاللَّهُ سے روايت قَل كى ہے، كه "كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى اَلْخُلُنِيْ فَيُقْعِدُنِيْ عَلَى فَخِذِهِ، وَيُعَلَّى فَخِذِهِ، وَيُعَلِّى عَلَى فَخِذِهِ الْآخَرَ، ثُمَّ وَيُعَلِّى عَلَى فَخِذِهِ الْآخَرَ، ثُمَّ يَضُمُّهُمَا، ثُمَّ مَقُهُ لُ:

اَللَّهُمَّ ازْمَحُمُهُمَا فَانِّي أَرْحَمُهُمَا."

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب إخباره في مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم، ١٧/١٥

و ترجمه:"اَ الله تعالى الممين ان كى ،ان كے محترم نانا منظم الله اورائي محبت عطافر ما يے \_ آمين يارب العالمين.

www.besturdubooks.wordpress.com

بی رئیم مینی بخشیت والد کی سیست والد کی این ایک ران پر بٹھاتے اور حسن ابن علی وزائق کا کو دوسری ران پر بٹھاتے ، پھر ان دونوں کو ملاتے ، پھر کہتے :

و در ایند! ان دونول پررهم فر ماییخ ، بے شک میں ان دونول پررهم کرتا [''اے اللہ! ان دونول پررهم فر ماییخ ، بے شک میں ان دونول پررهم کرتا

ہوں] 🕈

ا م ابن حبان نے اپنی کتاب میں اس پر درخ فیل عنوان تحریر کیا ہے: [ فِکُرُ دُعَاءِ الْـمُصْطَفَى عِلْمَا اللَّهُ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَقَلْهَا بالرَّحْمَةِ] •

> [مصطفل طفی این کی حسن بن علی طالح الله رحمت کی دعا کا ذکر] حدیث شریف سے معلوم ہونے والی دو باتیں:

ا: آنخضرت طینی کی حضرت اسامه اور حضرت حسن طینی سے شدید محبت که ان دونوں کواپنی رانوں پر بٹھاتے۔

۲: آنخضرت طنے کی دعا ایک دو مرتبہ نہیں، بلکہ کثرت سے کیا کرتے تھے، جبیبا کہ حضرت اسامہ رفائٹنڈ کے بیان کردہ الفاظ حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اُعلم.

ه: حسن وحسين فالنها كالله تعالى كم محبوب بننے كى دعا:

ا مام بزار نے حضرت ابو ہر رہ و خالفۂ سے روایت نقل کی ہے، کہ ''رسول اللّٰہ طِنْضَا کَیْمَ نے حسن وحسین والٹھا کے متعلق (دعا کرتے ہوئے) کہا:

صحيح البخاري ، كتاب الأدب، باب وضع الصبي على الفخذ، رقم الحديث ٦٠٠٣،
 ٤٣٤/١٠.

 <sup>◊</sup> الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب إخباره ﷺ عن مناقب الصحابه رجالهم
 ونسائهم، ٥ / ١٥/١٥.

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

ان اللہ! میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، سو آپ (بھی) ان [''اے اللہ! میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، سو آپ (بھی) ان

دونول سے محبت فر مائے۔''

آپ سے ایک نے مزید فرمایا

"وَمَنُ أَحَبُّهُمَا فَقَدُ أَحَبَّنِي. " 9

[''اور جس شخص نے ان دونوں سے محبت کی ، بے شک اس نے مجھ سے محبت کی ۔'']

حدیث شریف سے معلوم ہونے والی بات:

اس حدیث میں آنخضرت طفی آین نے اپنے دونوں پیارے نواسوں
کے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ، امت کو بھی ان سے محبت کرنے کی پُر زور ترغیب
دی اور بیر ترغیب آپ طفی آین کے فرمان مبارک [جس شخص نے ان دونوں سے محبت کی ، پس یقیناس نے مجھ سے محبت کی ] میں ہے۔
کی ، پس یقیناس نے مجھ سے محبت کی ] میں ہے۔
و:حسن وحسین زائی کے لیے بناہ الہی طلب کرنا:

امام بخاری نے حضرت ابن عباس پناپتھا سے روایت نقل کی ہے، کہ کان

انہوں نے بیان کیا:

كَانَ النَّبِيُّ عِلَى اللهِ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَلَيْ اللهُ اللهُ وَيَقُوْلُ: "إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسُمَاعِيْلَ وَإِسْحَاقَ عليهما السلام:

محمع الزوائد، كتاب المناقب، باب فيما اشترك فيه الحسن والحسين وَ الله الم ١٨٠/٩.
 حافظ بيثمى نے اس كم متعلق لكھا ہے: "اس كو بزار نے روايت كيا اور اس كى [سند جيد] ہے۔"
 (المرجع السابق ٩/١٨٠).

رَ بِي رَيْمِ مِينَ بَيْتِ والد ﴾ ﴿ وَهَا مَنْ كُلَّ شَيْطَان وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ التَّامَّةِ، مِنْ كُلّ

"أَعُولُهُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِنُ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةِ، وَمِنُ كُلِّ عَيُنِ لَامَّةٍ"

[ نبی کریم طفی این حسن اور حسین رفی این کے لیے (اللہ تعالیٰ کی) پناہ طلب کیا کرتے تھے اور (ساتھ) فرماتے: ''تمہارے باپ [یعنی جد امجد ابراہیم مَلاِللہ] ان [کلمات] کے ساتھ اساعیل اور اسحاق کے لیے [اللہ تعالیٰ کی] پناہ طلب کیا کرتے تھے۔

[ان کلمات کا ترجمہ بیہ ہے): '' میں اللہ تعالیٰ کے کامل تا ثیر والے کلمات کے ساتھ ہرایک شیطان ، ہرز ہر لیے جانوراور ہرنقصان دینے والی نظر بد سے پناہ طلب کرتا ہوں] •

حدیث شریف سے متفاد دوباتیں:

ا: آنخضرت طینی آلیم کا اپنے پیارے نواسوں کے لیے پناوالی کا طلب کرناایک آدھ مرتبہ نہیں، بلکہ کثرت سے تھا، جیسا کہ حضرت ابن عباس فٹائٹہا کے الفاظ سے واضح ہے۔

> ۲: سابقہ انبیاء علططان کی دعاؤں کے ساتھ استحباب۔ (۵)

## اولا دكى تعليم كاامتمام

نی کریم طنط مینی کی بحثیت باپ سیرت طیبہ کے حوالے سے ایک نمایاں بات رہے، کہ آنخضرت طنط مینی نے اپنی بیٹی اوران کی اولا دکوتعلیم دینے کا اہتمام فرمایا۔علاوہ ازیں نواسے نے بھی آنخضرت طنط میں بیٹھ کر دین کی باتوں کوسکھااور یاد کیا۔

صحیح البخاري، كتاب الأنبیاء، باب، رقم الحدیث ۳۳۷۱، ۲۰۸/٦.

### ﴿ فَيْ كَمْ يُمْنِينَ وَاللهِ كَانَ مَيْنِينَ وَاللهِ كَانَ مَيْنِينَ وَاللهِ كَانَ مَيْنِينَ وَاللهِ كَانَ ال

اس بارے میں ذیل میں تفصیل ملاحظہ فرمایتے:

# ا: بيثي كومبح وشام يرصنے والى دُعا كى تعليم:

میں میں ایک ہوں ہوں ہے ۔ حضرات ائم منسائی ، ابن السّنی اور حاکم نے حضرت انس بن مالک ہوں ہے ۔ روایت نقل کی ہے ، کہ انہوں نے بیان کیا:

" نبي كريم منظ عليه أن فاطمه والنعواس فرمايا:

" مَا يَمُنَعُلِثِ أَنْ تَسُمَعِيُ مَا أُوْصِيلِثِ بِهِ ، أَنْ تَقُولِي إِذَا أَصْبَحُتِ وَإِذَا أَمُسَيُتِ:

يَا حَيُّ ! يَا قَيُّوُمُ ! بِرَحُمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ ، أَصْلِحُ لِي شَأْلِي كُلَّهُ ، وَلا تَكِلُنِي إِلَى نَفُسِي طَرَفَةَ عَيْنِ. " • تَكِلُنِي إِلَىٰ نَفُسِي طَرَفَةَ عَيْنِ. " •

[' سی تہیں جو وصیت کر رہا ہوں ، اس کے سنے [ یعنی اس کے مطابق عمل کرنے] سے تہیں کیا چیز روک رہی ہے: یہ کہ مضح اور شام کے وقت کہو: [ یَا حَیُّ ! یَا قَیُّوُمُ ا بِرَ حُمَتِكَ أَسْتَغِیْكَ ، أَصُلِحُ لِیُ شَأْنِی كُلَّهُ ، وَلَا تَكِلُنِی إِلَیٰ نَفُسِی طَرَفَةَ عَیْنِ . ]

[ ترجمہ: اے ہمیشہ زندہ رہنے والے! ہر چیز کو قائم رکھنے والے! میں آپ

السنن الكبرى ، كتاب عمل اليوم والليلة ، رقم الحديث ، ٣٣ ، ١ ، ٢١٢ ـ ٢١٢ ؛ و كتاب عمل اليوم والليلة اللحافظ ابن السني ، باب ما يقول إذا أصبح ؛ والمستدرك على الصحيحين ، كتاب الدعاء ، ١٠٥١ ٥ . الم ما كم نے الكو صحيمين كى شرط يرضح ] كما باور طفقة في كي بي الله على المسابق ١٠٥١ و و التلخيص عافظ في بي ني الله كي التحريث المنابق ١٠٥١ و و التلخيص ١/٥١ و . الفاظ عديث المنان الكبرى اور المستدرك كيل بي نيز طاحظه بو: الأذكار لي تخريج النووي ، باب ما يقول عند الصباح وعند المساء ، ص ٢٦١ ؛ و نتائج الأفكار في تخريج أحديث الأذكار للحافظ ابن حجر ٢٧٨/٢ ـ ٢٧٩ ؛ و فتح البارى ٢١/١١ . حافظ ابن حجر ، اور شبخ عبد القادر ارناؤط نے الكو حن الكو حتى الروائد ، ١٧١١ .

ہی کی رحمت کے ساتھ آپ سے مدد طلب کرتی ہوں۔ میری ہر حالت کی اصلاح فرماد یجیے۔"
اصلاح فرماد یجیے اور مجھے آ کھ جھپلنے کے برابر بھی میر نے فس کے سپر دنہ یجیے۔"
حدیث شریف میں یہ بات واضح ہے ، کہ آ مخضرت مطفع آئے آئی صاحبز ادی حضرت فاطمہ وہا تھی کو حق وشام پڑھنے والی دُعا بتلائی اور اس کے پڑھنے کی پر زور تاکید فرمائی۔

ب بیٹی کوخادم سے بہتر دعا کی تعلیم:

حفرات ائمه مسلم ، ترمذی ، ابن ماجه اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ وہائی ہے روایت نقل کی ہے ، کدانہوں نے بیان کیا:

'' فاطمه وُلِيُّوْمَا خادم طلب كرنے كى خاطر نبى كريم ﷺ كى خدمت ميں آئيں، تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: ''مَا عِنْدِيُ مَا أُعْطِيْلِثِ. ''

> ''میرے پاس تجھے دینے کے لیے ( کچھ )نہیں ہے۔'' وہ واپس چل گئیں۔

"ٱلَّذِي سَأَلُتِ أَحَبُّ إِلَيْكِ، أَوْ مَا هُوَ خَيْرُ مِنْهُ؟"

['دنتہمیں وہ چیز زیادہ پسند ہے، جوتم نے طلب کی ہے، یا اس سے بہتر چیز'']

على خالفين نے ان سے كہا:

"قُوْلِيْ: لا بَلْ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ. " آپ کہے:''نہیں'' بلکہ وہ چیز (پیند ہے)، جو کہ اس سے بہتر ہے۔'' انہوں[یعنی فاطمہ وٹاٹھا]نے (ایسے ہی) کہا۔

آ تخضرت طشي ميان نے ارشادفر مایا: ''تم کہو:

"اَللَّهُ مَّ رَبَّ السَّمُواتِ السَّبُعِ وَرَبَّ الْعَرُشِ الْعَظِيمِ! رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ! مُنْزِلَ التَّوُرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرُ آنِ الْعَظِيْمِ! أَنْتَ الْأَوَّلُ كُلِّ شَيْءٍ! مُنْزِلَ التَّوُرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرُ آنِ الْعَظِيْمِ! أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ بَعُدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعُدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ. الْقَصْ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقُر. " •

["اے اللہ ساتوں آسانوں کے رب اور عرش عظیم کے رب! [اے]
ہمارے رب اور ہر چیز کے رب! [اے] تورات، انجیل اور قرآن عظیم
نازل فرمانے والے! آپ اول ہیں، کہ آپ سے پہلے کوئی چیز نہیں،
آپ آخر ہیں، کہ آپ کے بعد کوئی چیز نہیں، آپ ظاہر ہیں، کہ کوئی چیز آپ سے او پر نہیں، آپ باطن ہیں، کہ کوئی چیز آپ سے بوشیدہ نہیں،
ہماری طرف سے قرض اواکرد بجئے اور ہمیں فقر سے غنی فرما و بجئے۔"]

### حدیث شریف سے متفاد پانچ باتیں:

ا: اولا دکی تعلیم و تربیت ان کوساز وسامان دینے سے بہتر ہے۔ آنخضرت منطق ایا

• صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب ما یقول عند النوم وأخذ المصحع، رقم الحدیث ۳۳ ـ (۲۷۱۳)، ۲۰۸٤/۶؛ و جامع الترمذي، أبواب الدعوات، باب، رقم الحدیث ۲۲،۳۱۲؛ وسنن ابن ماجه، أبواب الدعاء، باب دعاء رسول الله ﷺ، رقم الحدیث ۲۳۷۱، ۳۸۲؛ ۲۳۶۲؛ والمستدرك علی الصحیحین، کتاب الله ﷺ، رقم الحدیث ۲۸۷۱؛ وسنن ابن ماجه بیل المام علم نے اپنی روایت معرفة الصحابة، ۳۲۵، ۱۵۷۸؛ الفاظ مدیث نواین ماجه کی بیل امام علم نے اپنی روایت کرده مدیث کو [بخاری وسلم کی شرط پرضح ] کہا ہے اور عافظ ذہی نے ان سے موافقت کی ہے۔ (ملاحظہ ہو:السمستدرك ۳۲،۵۱۴؛ والتلخیص ۳۷،۵۱۳). شخ البانی نے ترفی اوراین ماجه کروایت کرده مدیثول کو ایم قرارویا ہے۔ (ملاحظہ ہو:صحیح سنن الترمذي ۳۲۶/۲؛ وصحیح ابن ماجه ۲۵/۲).

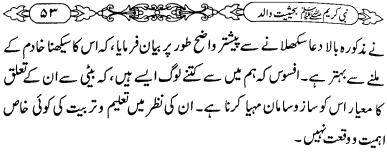

۲: بیٹی کی تعلیم وتربیت کا سلسلہ اس کی شادی سے منقطع نہیں ہوتا۔ آنخضرت م<u>شنی آیا۔</u> نے حضرت فاطمہ وٹائٹوہا کو بید دعا ان کی شادی کے بعد سکھلائی۔

۳: آنخضرت طینی کا اپنی بیٹی فاطمہ وہاٹھا کی تعلیم کی غرض سے ان کے ہاں تشریف لے جانا۔ •

۳: دورانِ تعلیم آنخضرت منظیم آنخ کا اسلوب استفهام استعال فرمانا، که آپ منظیم آیج نے فرمایا: 'دخته میں وہ چیز زیادہ پیند ہے، جوتم نے طلب کی ہے، یا اس سے بہتر چیز؟''؟

3: مطلوبہ چیز نہ دینے کی صورت میں اس کا نعم البدل دینا۔ آنخضرت طشے الیا نے خادم کی بجائے اس سے بہتر چیز یعنی ندکورہ بالا دعا سکھلائی ۔تعلیم وتر بیت میں اس کی اہمیت اہل فکر ونظر سے مخفی نہیں ۔

### ح: نواسے نباتنہ کو دعائے قنوت سکھانا:

حفزات ائمہ احمد، ابوداؤد، تر ذری، نسائی، ابن ملجہ، دارمی اور ا.ن حمان نے حفرت حسن بن علی نظافیہ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

<sup>•</sup> اس بارے میں مزید تفصیل کے لیے راقم السطور کی کتاب: نبی کریم صلی الله علیه وسلم بحثیت معلم'' صفحات ۲۰-۷۰ ملاحظه فرمائے۔

ای بارے میں تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: المرجع السابق ص ۳۲۵ ۔ ۳۳۳ .

< ( بَى رَبِي اللهِ اللهِ عَلَيْنَ بَنْيتِ وَاللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلْكَلِيقِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي مَلْمِي عَلَيْنِ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ ع

"اَللَّهُمَّ اهُدِنِيُ فِيمَنُ هَدَيُت، وَعَافِنِيُ فِيُمَنُ عَافَيُت، وَتَوَلَّنِي فِيمَنُ تَوَلَّنِي فِيمَنُ تَوَلَّنِي فِيمَنُ الْمُعَلِّنَة، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيُت، إِنَّكَ تَوَلَّيُت، وَبَارِكُ لِي فِيمَا أَعْطَيْت، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيُت، إِنَّكَ تَقُضِي وَلَا يَعِزُ مَنُ تَقَضِي وَلَا يَعِزُ مَنُ عَادَيُت، تَبَارَكُت رَبَّنَا وَتَعَالَيُت. "٥ عَادَيُت، تَبَارَكُت رَبَّنَا وَتَعَالَيُت. "٥

[اے اللہ! مجھے ہدایت دیجئے، ان لوگوں میں سے ،جنہیں آپ نے ہدایت دی اور مجھے عافیت دیجئے، ان لوگوں میں سے،جنہیں آپ نے عافیت دی اور میری نگہبانی فرمایئے، ان لوگوں میں سے، جن کی آپ نے نگہبانی فرمائی اور جو پھھآپ نے عنایت فرمایا، اس میں برکت فرمایئے

المسند، حزء من رقم الحديث ١٩٢١، ٣/ ١٩٢١؛ وسنن أبي داود، كتاب الصلاة، تفريع أبواب الوتر، بباب القنوت في الوتر، حزء من رقم الحديث ٢٢ ٢١/٤؛ ٢١ ٢٢ ٢١/٤ وحامع الترمذي، أبواب الوتر، باب ما جاء في القنوت في الوتر، رقم الحديث ٢٦٠؛ ٢/ ٢٠ ٤؛ وسنن النسائي، كتاب قيام الليل و تطوّع النهار، باب الدعاء في الوتر، رقم الحديث وسنن ابن ما جه، أبواب إقامة الصلاة، باب ما جاء في القنوت في الوتر، رقم الحديث وسنن ابن ماجه، أبواب إقامة الصلاة، باب المدعاء في القنوت، رقم الحديث ١٦٧، ١٦٧، ١١٩٠ والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب الرقاق، باب الأدعية، ذكر الأمر بسؤال العبد ربّه حل وعلا الهداية والعافية والولاية فيمن رزق إياها، حزء من رقم الحديث وتوت كيار من ١٩٠٥ ٢٠. المام ترذى الله الإدعيث عبادي من المرتب عباد عبار عبل المحديث عباد عبار المنظم وزق إياها، حزء من رقم الترمذي ١/ ٢١٠)؛ شخ الباني ني الله واحديث منن ابن ماجه ١/ ٢١٤)؛ شخ الباني ني الله وصحيح سنن ابن ماجه ١/ ٢١٤)؛ يترطا ظهر الحاجة ٤/ ١٥ ١٥ ١٠ ١١ الفاظ حديث سنن أبي داود عبون الحال الحاجة ٤/ ١٥ ١٥ ١٠ ١١ الفاظ حديث سنن أبي داود عبون الحال الحاجة ٤/ ١٥ ١٥ ١٠ ١١ الفاظ حديث سنن أبي داود عبون الحال الحاجة ٤/ ١٥ ١٥ ١٠ ١١ الفاظ حديث سنن أبي داود عبون الحال الحديث سنن أبي داود عبون الحال الحادة ٤/ ١٥ ١٠ ١١ الفاظ حديث سنن أبي داود عبون الحادة ٤/ ١٥ ١٠ ١١ الفاظ حديث سنن أبي داود عبون المناد الحديث سنن أبي داود عبون المناد الحديث سنن أبي داود عبون المناد ا

اور آپ نے جو فیصلہ فرمایا، اس کے شرسے مجھے بچالیجئے۔ بے شک آپ فیصلہ کرتے ہیں، آپ پر فیصلہ نہیں کیا جاتا اور بلاشبہ وہ ذلیل نہیں ہوتا، جس کی آپ سر پرستی فرمائیں اور وہ عزت نہیں پاتا، جس سے آپ دشمنی کریں۔ آپ بابرکت اور بلندو بالا ہیں۔]

اس حدیث شریف میں بیہ بات واضح ہے، کہ نبی کریم طفی آیا نے اپنے نواسے کو دعا کے قنوت سکھلائی۔ علاوہ ازیں آنخضرت نے بید دعا صرف حسن رہائی ہی کو نہ سکھلائی، بلکہ ان کے ساتھ دوسروں کو بھی پڑھائی۔ نیز اس کی تعلیم صرف ایک مرتبہ نہیں، بلکہ متعدد مرتبہ دی۔ بعض روایات میں ہے، کہ حضرت حسن رہائی نے بیان کیا:
"وَ کَانَ یُعَدِّمُنَا هٰذَا الدُّعَاءَ" •

[''اورآ تخضرت مُشْغِيَّةُ بميں بيد عاسكھلايا كرتے تھے۔'']

اور دکھ کی بات میہ، کہ بہت سے دین سے تعلق رکھنے والے اس بارے میں عفلت اور کوتا ہی کا شکار ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں، کہ نواسوں اور نواسیوں سے تعلق ان کے ساتھ لاڈ پیار کرنے ، ان کی ضیافت کرنے اور تحا ئف دینے میں محدود ہے۔

### د: نواسے کا نبی کریم طفی مایم سے براہ راست دین کی باتیں سکھنا:

اس بارے میں دومثالیں ملاحظہ فر مایئے:

ا: امام ابن حبان نے ابوالحوراء سعدی ہے روابیت نقل کی ہے، کہانہوں نے بیان کیا: میں نے حسن بن علی فطافی ہا ہے عرض کیا:

"حَدَّثِنِيْ بِشَيْءٍ حَفِظْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ عِلْيَيَ ، لَمْ يُحَدِّثْكَ

<sup>•</sup> ملاحظه بو: السمسند، جزء من رقم الحديث ٢٥٢/ ، ٢٥٢/ و الإحسان في تقريب صحبح ابن حبان ، ٢٥٢/ . في تقريب صحبح ابن حبان ابسن حبان ، ٢٠٥٣ . في المران كرفقاء في المسند كي [سند] اورفيخ ارناؤط في جابن حبان كي [سند كويح] قرارويا - ( ملاحظه بو: هامش المسند ٢٥٢/ ) و هامش الإحسان ٢٠٥/٣).

رِيْ زِيْرِيم مِنْ اللهِ عَيْنَةِ بَيْنِيةِ والد كَانِينَةِ بَيْنِيةِ والد كَانِينَةِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ الله به أُحَدُّ . "

"مرے لیے وہ چیز بیان سیجے، جس کوآپ نے رسول اللہ طفی آئی سے یاد کیا ہو، کی اور نے آپ سے وہ (چیز) بیان نہ کی ہو۔ ' انہوں (یعنی ابوالحوراء) نے کہا: ''انہوں نے بیان کیا: "سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ یَقُوْلُ: "دَعُ مَا یُرِیبُكَ إِلٰی مَا لَا یُریبُكَ. "

قَالَ: "ٱلْخَيْرُ طُمَانِيُنَةٌ وَالشَّرُّ رِيْبَةٌ. " •

میں نے رسول الله طفی ایم کوفر ماتے ہوئے سنا:

''جو چیز تخفیے شک میں ڈالے،اس کو چھوڑ کروہ [ چیز لے لو] جو تخفیے شک میں مبتلا نہ کرے۔''

آنخضرت مِشْطِيَةِ نے (به بھی) فرمایا: ''خیر (دل کے لیے باعث) اطمینان ہےاورشر(سببِ) قلق ہے۔''

۲: امام احمد نے ابوالحوراء سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:
 ""ہم حسن بن علی فٹائٹھا کے یاس تھے، تو ان سے یو چھا گیا:

مَا عَقَلْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّهِ عَلَيْهَ ؟ أَوْ عَنْ رَسُوْلِ اللّهِ عَلَيْهَ؟ " "آپ نے رسول الله طفی آیا سے کون سی بات (عقل و شعور کی عربیں) سیمی؟" انہوں نے بیان کیا: "وَعَقَلْتُ مِنْهُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ. "

 <sup>●</sup> الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب الرقائق، باب الورع والتوكّل، ذكر الزحر عسان الإحسان وقم الحديث ٢٢٢،
 عما يريب المرء من أسباب هذه الدنيا الفانية الزائلة، جزء من رقم الحديث ٢٢٢،
 ٢ ( الما وظه: هامش الإحسان ٩٩٣).

السسند، حزء من رقم الحديث ١٧٢٥، ٣،١٧٢٥. حافظ يتى نے اس ك وراویان کو تقد و آرادیا ہے وراویان کو تقد و آرادیا ہے۔ ( ملاحظہ ہو: محسمع الزوائد ٣٠/٠)؛ شخ ارناؤوطاوران كرفقاء نے اس ←

#### www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

''اور میں نے آنخضرت مشی آئی ہے (عقل وشعور کی عمر میں) پانچوں نمازیں سیکھیں۔''

ندکورہ بالا دونوں حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، کہ رسول کریم منظام آپنے کے پیارے نواسے حضرت حسن رٹھائیڈ نے آپ طنظام آپا کی مجلس میں حاضر ہونے پر، آپ سے دین کی باتیں سیکھیں۔

نوٹ: اس بارے میں چوتھی مثال ہیہ ہے، کہ نبی کریم طشے آئی نے اپنی صاحبز ادی اور داماد دونوں کو خادم کی بجائے نماز کے بعد اور بستر پر آنے کے بعد پڑھنے والے کلمات سکھلائے۔ •

**(Y)** 

### نواسول كوكھلانا منسانا

نبی کریم ﷺ کی بحثیت باپ سیرت میں ایک نمایاں بات یہ بھی تھی، کہ آپ ﷺ نواسوں کو ہنساتے ، بہلاتے اور انہیں شگفتہ اور خوش رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ ذیل میں اس سلسلے میں چندواقعات ملاحظہ فرما ہے:

ا: دونوں ہاتھ پھیلائے نواہے کو پکڑنے کی خاطراس کے پیچھے جانا:

حفرات ائمہ احمر، بخاری، ابن ماجه، ابن حبان اور حاکم نے حضرت یعلی عامری بنائی سے روایت نقل کی ہے، کہ بلاشبہ وہ رسول الله طفی ایک ساتھ ایک کھانے کی دعوت کے لیے نکلے۔

انہوں نے بیان کیا:

 <sup>◄</sup> كى [سند توقيح ] قرارويا ہے۔ (هامش المسند ۲۵۱/۳).

اَس أَن تَفْسِيل اور حُواله كتاب كِصفحات • ٩ يـ ٩٣ مين ملاحظة فرمائي ..

### حري المريم الطبيعة المعتبية والد المحالية المعتبية والد المحالية المعتبية والد المحالية المعتبية والد

"فَاسْتَقْبَلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ آمَامَ الْقَوْمِ، وَحُسَيْنُ وَعَلَيْهُ مَعَ الْغِلْمَانِ يَلْعَبُ، فَأَرَادَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهَا أَنْ يَأْخُذَهُ. فَطَفَقَ الْخِلْمَانِ يَلْعَبُ، فَأَرَادَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهَا أَنْ يَأْخُذَهُ. فَطَفَقَ السَّبِيُّ يَفِرُهَا هُنَا مَرَّةً، فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهَا يُضَاحِكُهُ حَتَّى أَخَذَهُ. "
اللهِ عَلَيْهَا يُضَاحِكُهُ حَتَّى أَخَذَهُ. "

[''رسول الله طنط آليم لوگول سے آگ برطے اور حسين رہا تھے۔ ميں) بچول كے ساتھ كھيل رہے تھے۔ • رسول الله طنط آليم نے انہيں كيرنا چاہا، تو بچے نے بھی ادھر بھی ادھر بھا گنا شروع كيا۔ رسول الله طنط آليم انہيں ہئرليا۔'' • ] انہيں ہنساتے رہے، يہال تك كه آپ طنط آليم نے انہيں كيرليا۔'' • ]

#### انہوں نے بیان کیا:

"فَوَضَعَ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ قَفَاهُ، وَالْأُخْرَى تَحْتَ ذَقِنِهِ، فَوَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيْهِ يُقَبِّلُهُ، فَقَالَ:

"حُسَيْنٌ مِنِّي، وَأَنَا مِنُ حُسَيُنٍ. أَحَبَّ اللَّهُ مَنُ أَحَبَّ حُسَيْنًا. حُسَيْنٌ سِبُطٌ مِنَ الْأَسْبَاطِ."

[ آنخضرت طفیح آنی کے ایک ہاتھ ان کی گدی پر اور دوسرا ان کی تھوڑی کے نیچے رکھا، پھراپنے دہن (مبارک) کوان کے منہ پرر کھ کر انہیں چومنا شروع کردیا۔اور فرمایا:

الأوب المقرومين ب: "فإذا حُسَينٌ وَكُلَّلَهُ يَلُعَبُ فِي الطَّرِينَ". (الأدب المفرد، باب معانقة المصبى، حزء من رقم الحديث ٣٦٦، ص ٣٣٠). [ال وقت صين بنائية راسة مين كهيل ربح على من رقم الحديث ١٣١، ٢٨/).

سنن ابن ماجه مين مج: "وبسط يديه". (سنن ابن ماجه، جزء من رقم الحديث ١٣١، المن ابن ماجه، جزء من رقم الحديث ١٣١، ( ٢٨/١). [اورآ مخضرت مُشَعَقَةً في المنه وونول باتحد يصلا دع]؛ نيز ملاحظه و:الأدب المعفرد، باب معانقة الصبي، رقم الحديث ٣٦٦، ص ٣٣٤.

روسین زائی بینیت والد کرد میں اس سے ہوں، حسین سے محبت کرنے والد کی در سین زائی بینیت والد کی اس سے ہوں، حسین سے محبت کرنے والے سے اللہ تعالی محبت کریں۔ حسین نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے اور ہنما نے اور ہنما نے کا کس قدر اہتمام ہے! آنخضرت ملتے والی اللہ اکبر! نواسہ کو بہلا نے اور ہنما نے کا کس قدر اہتمام ہے! آنخضرت ملتے والی اللہ اکبر! نواسہ کو بہلا نے اور ہنما نے کا کس قدر اہتمام ہے! آخضرت ملتے والی کے روبر واپنے دونوں کا تھے چھے جاتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں پکڑ لیتے ہیں۔

ہ سے پیوں تدر پیار وشفقت ہے! ایک مبارک ہاتھ ان کی گدی پر، دوسراان کی ٹھوڑی کے نیچے اور پھر اپنے دہن مبارک کوان کے منہ پرر کھ کر بوسے دینے شروع کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی اعلان فرماتے ہیں:'' حسین ڈٹائنڈ، مجھ سے اور میں اس سے۔''

نواسے سے صرف خود ہی محبت نہیں کرتے ، بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرکے [حسین سے محبت کرنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت کریں] پوری امت کوان سے محبت کی ترغیب دے رہے ہیں۔

پھراپنے لاڈ پیار اور محبت کا سبب بیان فرما رہے ہیں، کہ حسین رہا ہے اواسول سے ایک نواسہ ہے۔ فصلوات ربی وسلامه علیه، ورضی الله عنه وأرضاه

المسند، رقم الحديث ٢٦٦، ١٣٥١، ١٣٤٤ و سنس ابن ماجه، المقرد، باب معانقة الصبي، رقم الحديث ٢٦٦، ص ١٣٦٤ و وسنس ابن ماجه، المقدّمة، فضائل الحسن والحسين وهم الحديث ١٣١، ٢٨١ و وسنس ابن ماجه، المقدّمة، فضائل الحسن والحسين وهم الحديث ١٣١، ٢٨١ والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب إخباره وهم عن مناقب الصحابه رجالهم و نسائهم، ذكر إثبات محبة الله عزو حل لمحي المحسين بن على وهم الحديث ١٩٧١، ١٩٧١ والمستدرك على المحديث، كتاب معرفة الصحابة، ١٩٧٧. الفاظ حديث الممتدرك على المام عالم في المحديث، كتاب معرفة الصحابة، ١٧٧٧. الفاظ حديث المحددك على المحديث المحدد وك ١٧٧٠، والتلخيص ١٧٧٧، عافظ بوصيرى في سنن ابن ماجد كي الدراويان كوثقة قرار والمحديث الرورة والويان كوثقة قرار وياب الرورة الويان كوثقة الراد وصحيح والمحب الرجاجة ١٩٣١، وصحيح سنن ابن ماجه ١/ ٣٠؛ وصحيح سنن ابن ماجه ١/ ٣٠).

﴿ نَهُ رَبِهُ مِنْ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ مُحِبِّيْ حُسَيْنٍ وَكَالِيْنَ . آمين يَا ذَالْجَلالِ وَجَعَلَنَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ مُحِبِّيْ حُسَيْنٍ وَكَالِيْنَ . آمين يَا ذَالْجَلالِ وَالإِكْرَامِ.

# ب: نواسول کے لیے اپنی زبان مبارک کو باہر نکالنا:

امام ابن حبان نے حضرت ابو ہر ریرہ زائنیہ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

"كَانَ النَّبِيُّ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ فَيَرَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

[ نبی کریم ﷺ مین زائن کے لیے اپنی زبان باہر نکالا کرتے تھے۔ بچہ آنخضرت طفی آن وہ مسرور ہوکر آپ طفی آنے ہے۔ کہا آنخضرت طفی آنے کی زبان کی سرخی کو دیکھنا، تو وہ مسرور ہوکر آپ طفی آنے کے کی طرف لیکنا] کی طرف لیکنا]

عیینہ بن بدر نے آنخضرت طفی آنے کہا: "ألا أَرَاهُ يُسصْنَعُ هٰذَا بِهٰذَا، فَوَ اللّٰهِ! إِنَّهُ لَيَكُوْنُ لِيْ الْوَلَدُ قَدْ خَرَجَ وَجْهُهُ، وَمَا قَبَلْتُهُ قَطُّ. "

["میں اس [ بح] کے لیے ایسا کرنا مناسب نہیں سمحتا۔ اللّٰہ کی قتم! میرا لڑکا ہوتا ہے، وہ لیکن میں نے اسے بھی لڑکا ہوتا ہے، وہ لیکن میں نے اسے بھی بوسہ نہیں دیا۔"]

بوسہ نہیں دیا۔"]

نبی کریم طفی این نے فر مایا:

"مَنْ لَا يَرُحَمُ لَا يُرْحَمُ الا يُرْحَمُ." ٢

شایداس عمرادید ب، کدوه قدر برا بوچکا بوتا بـــ

الإحسنان في تفريب صحيح ابن حبان، كتاب إحباره طالطية مسافب الصحابة رجالهم ونسائهم و ١٩٠/١٥. يشخ شعيب ارتاؤط في اس كن استركوسن إقرارويا بـ (هامش الإحسان ٥ / ١/١٥).



، 'جورهم نہیں کرتا ،اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔''<sub>]</sub>

اں مدیث شریف سے نبی کریم طفی آیا کا اپنے نواسے کو بہلانے اور ہنسانے کا شوق واضح ہے۔

امام ابن حبان نے اس پر درج ذیل عنوان تحریر کیا ہے:

إذِكْرُ مُلاعَبَةِ الْمُصْطَفَى ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَلاعَبَةِ الْمُصْطَفَى ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

طالب رضوان الله عليهما] •

[مصطفیٰ ﷺ کے حسین بن علی بن أبی طالب رضوان الله علیها کو کھلانے کا ذكر آ

حدیث شریف کے حوالے سے تین باتیں:

ا: نبی کریم طفی مینی این نواسے کوشگفته اور خوش کرنے کے لیے پیاطرزعمل ایک

آ دهمرتبنيس، بلكه كثرت سے اختيار فرماتے تھے۔ الفاظ حديث بين:

"كَانَ النَّبِيُّ عِلْقَاقِ يَدْلَعُ لِسَانَهُ لِلْحُسَيْنِ وَعَلَيْهُ ....."

[ نبی کریم طفی میں اپنے این زبان حسین ہائند کے لیے نکالا کرتے تھے .....]

۲: آنخضرت ﷺ نے اس طرزِعمل کو نامناسب سمجھنے والے کی رائے کو غلط

قرار دیا اورخمنی طور پر بتلایا ، که اولا د پر شفقت ارحم الراحمین کی رحمت کو پانے کی حیا بی

ہاوراس سے محروم الله رب العزت کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔

m: آنخضرت طفظین این دوسرے نواسے حضرت حسن ڈائنیڈ کے ساتھ بھی یہی طرزعمل اختبار فرماتے۔

امام ابوالثین نے حضرت ابو ہریرہ دوالت سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے

<sup>●</sup> الإحسان في تقريب صحيح ابن حبال ١٥ / ٤٣١.



بيان كيا:

"كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهَ لَيُدُلِعُ لِسَانَهُ لِلْحَسَنِ ابْنِ عَلِيَّ لَيُدُلِعُ لِسَانَهُ لِلْحَسَنِ ابْنِ عَلِيٍّ حُمْرةً لِسَانِهِ فَيَبْهَشُّ إِلَيْهِ . "• [رسول الله عَنَيْهَ مَنْ مَن بن على فَيْ الله عَلَيْهُ كَلِي ابْن زبان ثكالتے، بچه آنخضرت عَنْهَ الله كَان كا مرخى كو ديكتا، تو شادال و فرحال ہوكر آپ عَنْهَ أَنْ كَامُر ف لِيكا ] -

### ج: دورانِ سجده نواسول کو پشت مبارک پرسوار ہونے دینا:

نبی کریم منظی آیا اپنی نواسول کی خوشی کی خاطر انہیں حالت نماز میں بھی اپنی پشت مبارک پر سوار ہونے دیتے۔ اس بارے میں تین روایات ذیل میں ملاحظہ فرمائے:

### ا:حسن خالنين كا گردن اور بشت مبارك بر كودكر چره جانا:

امام احمد اور امام ابن حبان نے حضرت ابو بکرہ رٹھٹنئے سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

"كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ ا

<sup>•</sup> أحسلاق النبى عِنْ الله ص ٧٨. شَخْ زبير شاوليش اورشَخْ ارنا ؤط نے اس كى [سندكومسن] قرار ديا ہے-( للاحظه بو: هامش شرح السنة ٣٦/١٣).

ب وہ چھوٹے تھے اور جب بھی رسول اللہ طفے مین سجدہ کرتے، تو وہ کود
کر آپ طفے مین کے گردن اور پشت پر چڑھ جاتے۔ نبی کریم طفے مینی کی میں مین کے میں مین کریم طفے مین کریم انہوں [ یعنی حضرات صحابہ ) نے عرض کیا:

"يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّكَ تَصْنَعُ بِهٰذَا الْغُلامِ شَيْئًا مَا رَأَيْنَاكَ تَصْنَعُ بِهٰذَا الْغُلامِ شَيْئًا مَا رَأَيْنَاكَ تَصْنَعُهُ بِأَحَدِ."

[''یارسول الله! بلاشبه آپ اس نیچ کے ساتھ ایسا طرزِ عمل اختیار کرتے ہیں، جو کہ ہم نے کسی اور کے ساتھ آپ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔'']

آ مخضرت طفي عليم نے فرمايا:

"إِنَّهُ رَيُحَانَتِي مِنَ الدُّنُيَا، إِنَّ ابْنِي هٰذَا سَيِّدٌ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يُصُلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ. "0

[''بے شک وہ دنیا میں میری خوشبوہے۔ یقیناً میرا یہ بیٹا سردار ہے اور شاید کہاللّہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروادیں۔'']

صدیث شریف کے الفاظ: [جب بھی رسول اللّد طلط عَلَیْم سجدہ کرتے، وہ جست لگا کرآپ طلط عَلَیْم کی گردن اور پشت پر چڑھ جاتے ] سے بیر بات واضح ہوتی ہے، کہ

السسند، رقم الحديث ٢٠٤٤، ٢٠٤٤، ٩٩-٩٩؛ والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب إخباره على عن مناقب الصحابة، رجالهم ونسائهم، ذكر قول المصطفى على المعسن بن على وكل إنه ريحانته من الدنيا، رقم الحديث ٢٩٢٤، ١٩٦٥، ١٩٦٤. ٤١٩ الفاظ مديث مح ابن حبان كي بين - شخ ارنا ؤوط اور ان كرفتاء نے الممند كي [حديث كو مح ] المان كرفتاء نے الممند كي [حديث كو مح ] قرار ديا ہے اور شخ ابن حبان كي [سند كو مح ] قرار ديا ہے - ( الما خلم ہو: ها مسل الإحسان علی المعان علی ابن حبان كي [سند كو مح ] قرار ديا ہے - ( الما خلم ہو: ها مسل الإحسان علی المعان علی الله ع

حضرت حسن بنائید دوران نماز آنخضرت مینی بیشت اور گردن مبارک پر کشت عنور کرد کرد میات شخص بیشت بیشت اور گردن مبارک پر کشت سے کود کر چرم جاتے تھے۔

### ۲:حسن وحسین خانینها دونوں کا بیثت مبارک بر کود کر چڑ هنا:

دورانِ نماز نبی کریم طفظ آن کی پشت مبارک پر چڑھ والے حضرت حسن والنی متباندرہے۔ جب ان کے برادرِ اصغر حضرت حسین والنی متبدیں بی کی جرکو پہنچ، تقوہ بھی اپنے بڑے کی عمر کو پہنچ، تقوہ بھی اپنے بڑے کی عمر کو پہنچ، تقوہ بھی اپنے بڑے کی عمر کو پہنچ، میں رکاوٹ ڈالنا چاہتا، تو آنخضرت طفظ آنے اشارہ سے اس کوروک دیتے۔ امام ابو یعلی نمیں رکاوٹ ڈالنا چاہتا، تو آنخضرت طفظ آنے اشارہ سے اس کوروک دیتے۔ امام ابو یعلی نے حضرت عبداللہ (بن مسعود) والنی نی سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

د حضرت عبداللہ (بن مسعود) والنی کے سے سے سے سے سے اس کوروک والنے میں کیا:

د کورت عبداللہ (بن مسعود) والنی کے سے سے سے سے سے سے سے کہ انہوں نے بیان کیا:

وَ الْدُسَیْنُ وَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ فَا اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ

فَإِذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَضَعَهُمَا فِيْ حُجْرِه، قَالَ:

"مَنُ أَحَبَّنِيُ فَلُيُحِبَّ هٰذَيُنِ. " •

["رسول الله طنظيرية جب نماز پڑھتے ہوئے بجدہ کرتے، توحسن وحسين والله الله علق الله طنظيرية جب نماز پڑھتے ہوئے بجدہ کرتے، توحس وحسين والله بعث بحست لگا کرآپ طنظير آنجيل منع کرنا چاہتے، تو آنخضرت طنظير آنجيل اشارہ کرتے: "ان دونوں کو چھوڑ دو ( يعنی ا پناشوق پورا کرنے دو) ''

پھر جب آنخضرت الشيئية نمازے فارغ ہوتے، تو ان دونوں کو اپنی گود میں

[ ''جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ ان دونوں سے محبت کرے۔'']

مدیث شریف سے مستفاد باتیں:

i: آنخضرت طِشْطَوْلِهُمْ کی پشت مبارک پر دورانِ نما زحسن وحسین فِظْنُهُا کا سوار ہونا صرف ایک آ دھ مرتبہ نہ تھا، بلکہ وہ کثرت سے ایسا کرتے تھے۔

II: آنخضرت طنظ آلیج اس بنا پر دونوں نواسوں وٹاٹنجا سے خفا نہ ہوتے ، بلکہ جوانہیں رو کنے کا ارادہ کرتا ، اس کواشارہ سے منع فر ما دیتے۔اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد ازراہ شفقت و بیاران دونوں کواپنی گودمبارک میں بٹھالیتے کتنی عظیم تھی وہ گود!اور کس قدرشان وعظمت دالے ہیں اس گود میں بیٹھنے والے! وٹاٹنجا۔

III: آنخضرت طَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْتِ اللهُ عَلَيْتِ وَالول كُوحْن وحْمِين وَلَهُ سَهِ مَعِبَ كَرِنْ كَلَ الكُويْمِ اللهُ هَا الْحَسَنِ وَالْحُسَنِ وَالْحُسَنِ وَالْحُسَنِ وَالْحُسَنِ وَالْحُسَنِ وَوَالْحُسَنِ وَوَالْحُسَنِ وَوَالْحُسَنِ وَوَالْحَسَنِ وَوَالْحَسَنَ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

۳: نواسے کوطویل وقت تک پشت مبارک پرسوارر ہنے وینا: حضرات ائمہ احمد، نسائی اور حاکم نے حضرت شداد ڈٹاٹیئز سے روایت نقل کی ہے، کہانہوں نے بیان کیا:

"خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهَا فِي إِحْدَيْ صَلاتَي الْعَشِيِّ: السَّظُهْرِ أَوْ الْحُسَيْنَ وَلَكَ السَّظُهْرِ أَوْ الْحُسَيْنَ وَلَكَ السَّطُهْرِ أَوْ الْحُسَيْنَ وَلَكَ السَّكَةَ مَ النَّبِيُّ عَلَيْهَا فَوَضَعَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّكَلةَ، فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَكَرتِهِ سَجَدَةً أَطَالَهَا. "

<sup>•</sup> ترجمه: اے اللہ! بمیں اپنے نی کریم منظے آیا اور حسن و حسین وظافیا کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین یا حی یا قیوم۔

### ﴿ فَيْرَاعُ اللَّهِ الل

[رسول الله طفظ آنے بچھلے پہر کی دونمازوں: ظہریا عصر میں سے ایک کے لیے، حسن یا حسین والئے کا کواٹھائے ہوئے، ہمارے پاس تشریف لائے۔
نبی کریم طفظ آنے کر جھے، انہیں (یعنی بچے کو) (زمین پر) بٹھا دیا اور [اللہ اکبر] کہہ کرنماز شروع کردی۔ دورانِ نماز آنخضرت طفظ آنے نے اللہ اکبر] کہہ کرنماز شروع کردی۔ دورانِ نماز آنخضرت طفظ آنے نے ایک لمباسجدہ کیا۔''

#### انہوں [ یعنی شدا درخالنئہ ] نے بیان کیا:

"إِنِّيْ رَفَعْتُ رَأْسِيْ، فَإِذَا الصَبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى ظَهْرِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى ظَهْرِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللله

[ب شک میں نے اپنا سراٹھایا، (دیکھا کہ) بچہ رسول الله طفائیل کی پشت پرتھا، اور آپ مشائیل کا حالت سجدہ میں تھے، تو میں واپس اپنے سجدہ میں جلا گیا۔''

جب رسول الله ط عُن عَمَاز اداكر لي ، تو لوگون في عرض كيا:

"يَا رَسُوْلَ اللّهِ! إِنَّكَ سَجَدْتَّ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلاتِكَ هُلَا رَسُوْلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

['' یارسول الله! آپ نے بے شک دوران نماز اس قدرطویل سجدہ کیا، کہ ہم نے سمجھا کہ، کوئی حادثہ پیش آچکا ہے کا آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔'']

آ تخضرت طنط ليزم نے فرمايا:

<sup>•</sup> آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى وفات اوريمارى كى طرف اشاره بــ (ملاحظه بو: هــامــش الـمسنــد ٥٠/٢٥).

"فَكُلُّ ذٰلِكَ لَمُ يَكُنُ، وَلٰكِنُ ابنِي ارْتَحَلَنِي، فَكَرِهُتُ أَنُ أَعُجلَهُ، حَتَّى يَقُضِيَ حَاجَتَهُ." •

[''ایی تو کوئی بات (بھی) نہ تھی، لیکن میرے بیٹے نے مجھے سواری بنا رکھا تھا، اور میں نے اس بات کو ناپہند کیا، کہ اس کو اپنی خواہش پورا کرنے سے پہلے ہی جلدی میں ڈال دوں (اور وہ میری پشت سے بادلِ نخواستہ نیجے اتر جائے)'']

(2)

# بیٹیوں کی عائلی زندگی ہے تعلّق

سیرتِ طیبہ کے حوالے سے ایک نمایاں بات یہ ہے، کہ آنخضرت طفی آین اپنی مشخول ترین زندگی کی طرف خوب توجہ مشخول ترین زندگی کی طرف خوب توجہ وسیتے۔اس بارے میں ذیل میں چھشوا ہد ملاحظہ فرمایئے:

السسند، ۱۹٬۳۳، ۱۹٬۲۰، ۱۹٬۲۰، ۱۹٬۲۰، ۱۹٬۲۰، والسنن الكبرى، كتاب الصلاة، هل يجوز أن تكون سحدة أطول من سحدة?، رقم الحديث ۱۹٬۲۰، ۳۳؛ والمستدرك على الصحيحين، كتاب معرفة الصحابة، ۱۹٫۳، ۱۹٫۰ ایلا اظریت المسند کے ہیں۔ امام حاکم نے اس کو [ بخاری اور مسلم کی شرط پرضح ] کہا ہے اور حافظ و بی نے ان ہموافقت کی ہے۔ (ملاحظہ ہو:السمستدرك ۱۹۷/۲، والتلخیص ۱۹۷۴). شخ ارنا و طاوران کے رفقاء نے المسند کی [سندگوسیح اوراس کے راویوں کو ثقه ] قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: هامش المسند ۲۰/۲۵).



### ا: بیٹی وخالٹیوا کی شادی کرنا:

اس بارے میں توفیقِ الٰہی سے ذیل میں دوروایات پیش کی جارہی ہیں: ا: حضرات ائمہ ابن سعد ، ابن السُّنِّسي ، طبر انی اور بز ار نے حضرت برید ہ دُخاتُھُۂُ

سے روایت نقل کی ہے، کہ

''انصار کے کچھالوگوں نے علی خالٹیو سے کہا:

"عِنْدَكَ فَاطِمَةُ ، تَأْتِيْ رَسُوْلَ اللهِ عِلَيْهَ "

"آ پ کے پاس فاطمہ و فاضیا۔ ہیں، آپ رسول الله مطابقاً آنے کی خدمت میں جائے۔" (لیعنی ان سے رشتہ دینے کی درخواست کیجیے)۔

چنانچه وه رسول الله طفي الله على عدمت مين حاضر جوئ - آتخضرت مضي الله الله على الله ع

" مَا حَاجَةُ ابُنِ أَبِي طَالِبٍ؟ "

"ابن ابی طالب کی حاجت کیاہے؟"

انہوں نے عرض کیا:

" ذَكَرْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُوْلِ اللهِ عِلْا اللهِ عِلْا اللهِ عِلْا اللهِ عِلْا اللهِ عِلْمَا اللهِ عِلْ

'' میں نے رسول الله مطفع آیم کی صاحبز ادی۔ وفائنی اے اوکر کیا۔'' 👁

آ تخضرت طفي الله في مايا:

" مَرُ حَبًا وَأَهُلًا ."

" مَرُحَبًا وَ أَهْلَا. " 🏵

لین خوش آ مدیداورتم این بی گھر میں آئے ہو۔

عضرت على بْنَاتُنْوْ نِهِ الرَّراءِ حيا اس طرح گزارش پيش كى مقصود بيرتها ، كديس آپ مَشْفِيَةِ كى خدمت، عاليه بين ان كارشته طلب كرنے كى درخواست لے كر حاضر بوا بول \_

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

رِيْوْ زَيْرَ يَمْ يَفِيْقِرْ بَعْيْتِ والله كَالِيَّةِ وَالله كَالِيِّةِ وَالله كَالِيَّةِ فَيْقِيقِ مِنْ الله كَال

م خضرت مطفی نے اس سے زیادہ کچھ نہ فرمایا۔

حضرت علی خالفیٔ ان انصاری لوگوں کے پاس گئے ، جوان کا انتظار کررہے تھے۔

انہوں نے بوجھا:

" مَا وَرَاءَ ك؟ "

''آپ کے پیچے کیا ہے؟''•

انہوں نے کہا:

" مَا أَدْرِيْ غَيْرِ أَنَّهُ قَالَ لِيْ : "مَرُحَبًا وَّ أَهُلًا ."

" مجھ ( کچھ) بع نہیں ، سوائ اس بات کے ، کہ بے شک آپ ملے ایک آ نے مجھ سے فرمایا: "مَرْ حَبًا وَ أَهْلا "

#### انہوں نے کہا:

"يَكْفِيْكَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِحْدَاهُمَا ، أَعْطَاكَ الْأَهْلَ أَعْطَاكَ الْأَهْلَ أَعْطَاكَ الْأَهْلَ أَ

''رسول الله طفيعَ الله على جانب سے تو آپ کے لیے ان دونوں میں سے ایک (بی) کافی ہے۔ آنخضرت مشکی آئے نے تو آپ کو اُھلا اور مَرْ حَبًا دونوں بی عطافر مائے ہیں۔''

### یعن کیا کر کے واپس پلٹے ہو؟

الطبقات الكبرى ، ٢١/٨ ؛ و كتاب عمل اليوم والليلة للحافظ ابن السُّنى ، باب ما يقول الرحل لمن يخطب إليه، رقم الحديث ٢١٣ - ٢١٣ ؛ ومحمع الزوائد، كتاب المناقب ، الرحل لمن يخطب إليه، رقم الحديث ١٠٥ - ٢١٣ . القاظِ حديث الطبقات الكبرى كيس باب منه في فضلها و تزويحها بعلى رقطها و ٢ ، ٢٠٩ . القاظِ حديث الطبقات الكبرى كيس حافظ يقي كل كيس حافظ يقي كل كيس المناقل على الفاظ كيساته والايت كيا بهاور بزار ني بحى قريب المنى الفاظ كيساته روايت كيا بهاور بزار ني بحى قريب المنى الفاظ كيساته واليت كرف واليت كرف واليت كرف والي الفاظ كيساته والي المواين حواليت كرف والي المناقل على ، اوراين حبان في المناقل قد ارويا بها و المناقل عن ، ١٠ و المناقل المناقل المناقل عن المناقل المن

ب: امام حمیدی اور امام احمد نے حضرت علی ڈٹاٹٹیئ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

"أَرَدْتُ أَنْ أَخْطُ بَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ عِلْهَ ابْنَتَهُ، فَقُلْتُ: مَالِيْ مِنْ شَيْءٌ، فَكَيْفَ؟"

[''میں نے رسول اللہ طنے آئے سے ان کی صاحبز ادی کا رشتہ طلب کرنے کا ارادہ کیا، تو میں نے رائے دل میں ) کہا:''میرے پاس تو پچھ بھی نہیں، تو کسے (میں به رشتہ طلب کروں)؟'' آ

ثُمَّ ذَكَرْتُ صِلَتَهُ وَعَائِدَتَهُ، فَخَطَبْتُهَا إلَيْهِ. "

['' پھر میں نے آنخضرت طنے آئے کی صلد رحی اورا حسانات کو یا دکیا، تو میں نے آنخضرت طنے آئے ان کارشتہ طلب کرلیا'']

آتخضرت يضيفين نے فرمایا:

"هَلُ لَكَ مِنُ شَيْءٍ؟" "كياتمهارے پاس كوئى چيز ہے؟" میں نے عرض كيا: "نہیں۔"

آنخضرت طشيفايم نے يو حھا:

"فَأَيْنَ دِرُعُكَ الْحُطَمِيَّةُ الَّتِي أَعُطَيْتُكَ يَوُمَ كَذَا وَكَذَا؟" ["تمہاری طمی زِرہ کہال ہے، جو کہ میں نے تہہیں فلال فلال دن دی تھی؟] میں نے عرض کیا: وہ (تو)میرے یاس ہے؟"

آ تخضرت طِنْئَالِيَّا نِے فرمایا: "فَأَعُطِنيُهَا." • آُ

المسند، رقم الحديث ٢٠٦، ٢١/٢. شخ شعيب ارناؤط اوران كرفقاء ني اس كو [حسن فيره]
 قرار ديا ب- (هامش المسند ٢١/٢).



''پس وہی اس کو دے دو۔''

مندالحميدي مين ہے: انہوں نے بيان كيا:

"فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا، فَزَوَّ جَنِيْهَا. "٥

'' پس میں نے وہ آنخضرت ملطئے آیا کو پیش کردی، تو آپ ملطئے آیا نے ان (لیعنی فاطمہ زلائھ) کی شادی مجھ سے کردی۔'']

ندکورہ بالاتفصیل سے میہ بات واضح ہے، کہ حضرت علی بڑگٹیڈ نے آنخضرت ملسے آئی ہی ہے آپ کی صاحبزادی کا رشتہ طلب کیا اور آپ ملسے آئیڈ نے ہی حضرت علی بڑائیڈ سے اس بارے میں گفتگوفر ماکران سے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ بہلی روایت سے معلوم ہونے والی دو باتیں:

ا: آنخضرت طِنْفَائِدَا نِیْ صاحبزادی کا رشته حضرت علی فِنْ اَلَهُا کو دیتے ہوئے ان کی تکریم فرمائی۔ آپ طِنْفَائِدا نے اپنی موافقت کا اظہار کس قدرخوبصورت انداز میں (موحباً وَّ اَهُلًا) کے الفاظِ مبارکہ سے فرمایا۔

ایسے موقع پریشخی بھگارنا ،احسان جنلانا اور آنے والے کو نیچا دکھانا ، جبیبا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ،اپنی بٹی کے لیے ایسے کا نٹے بونا ہے ، جو کہ بیچاری کوشاید تا عمر چننے پڑیں۔

۲: آنخضرت طین آن کے علاوہ اور کچھ نہ فرمایا۔ اور شایداس میں اُمت کے علاوہ اور کچھ نہ فرمایا۔ اور شایداس میں اُمت کے لیے بیٹھیں ہے ، کہ رشتہ طلب کرنے والے سے سابقہ آگا ہی اور اطمینان کی صورت میں زیادہ گفتگو کی بجائے اختصار پہندیدہ ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم.

ب: داماد خالتیهٔ کوولیمه کی تلقین:

امام احمد نے حضرت بریدہ ہنائیئہ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

<sup>€</sup> مسند الحميدي، جزء من رقم الحديث ٢٣/١،٣٨.

''جب علی رُخْاتُونُ نے فاطمہ رُخْاتُونا کا رشتہ طلب کیا، تو رسول الله طفی آخِرُ فرمایا: ''إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرُسِ مِنُ وَلِيُمَةٍ .'' [''بِحِثك شادى كے ليے وليمه ضرورى ہے'']

انہوں نے بیان کیا: سعید ڈاٹٹوئٹ نے کہا:''میرے ذمہ مینڈ ھاہے'' فلال شخص نے کہا:''میرے ذمہ اس قدر بوہے۔''•

ج: شادي كے موقع پر صاحبز ادى كوتحا كف دينا:

الم الم المحدن حضرت على بنائين سے روايت نقل كى ہے، "أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ لَـمَّا زَوَّجَه فَاطِمَةَ وَلِيَّا بَعَثَ مَعَهُ بِخَمِيْلَةِ، وَوَسَادَةٍ مَنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ، وَرَحْيَيْنِ وَسِقَاءٍ وَجَرَّتَيْنِ. "

وَجَرَّتَيْنِ. "

[''بِ شک جبرسول الله مطاع آنے فاطمہ فاللو سے ان کی شادی کی، تو ان (اپنی صاحبزادی) کے ساتھ ایک رضائی، کھور کے درخت کی

المسند، رقم المحدیث ۲۳، ۲۳، ۱۶۳، ۱۶۳، ۱۶۳، ما ۱۶۳، کاس کی سندیل المسند، رقم المحدیث ۴۵، ۱۶۳، ۱۶۳، ۱۶۳، ما از وائد ۱۶۳، ما ۱۶۳، ما ۱۶۳، من مورد نام المحدیث من المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث من المحدیث الم

المسند، جزء من رقم الحديث ٨٣٨، ٢٠٢/ . في ارنا ووط اوران كرفتاء في اسكى [سندكو قوى] كما ب- (طاحظه بو: هامش المسند ٢٠٣/ ٢٠١)؛ ثير طاحظه بو: صحيح سنس ابن ماجه، رقم الحديث ٣٣٤٩ ـ ٢٠١/ ٢٤١٥ .

ننبيه

شادی کے بعد گھر تیار کرنے کی ذمہ داری شوہرکی ہے، دلہن اور اس کے والدین کی نہیں، البتہ اس موقع پر والدین کی طرف سے بیٹی اور داماد کے ساتھ تعاون کرنا، ندکورہ بالا حدیث کی بنا پر مسنون ہے۔ ہمارے ہاں جہیزکی مروجہ صورت قطعی طور پر نامناسب اور بچی اور اس کے والدین پرظلم ہے۔

د: بیٹی کی عائلی زندگی میں رونما ہونے والے نزاع کی اصلاح:

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت مہل بن سعد رہائی سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

''رسول الله طنطَحَ فَيْ فاطمه كَ هُر تشريف لائے، تو على مِنْ فَهُ كُو هُر مِين نه پايا- آنخضرت طنطَحَ فَيْ نے دريافت فرمايا:''أَيْنَ ابْنُ عَمَّهُ فِ؟'' ........

" تمهاراعم زاد • كهال ہے؟"

انهول فعرض كيا: "كَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَغَاضَبَنِيْ، فَخَرَجَ، فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِيْ."

''میرے اور ان کے درمیان کچھ چیز [ یعنی کھٹ پٹ]تھی ،تو وہ مجھ سے خفا ہوکر باہرنکل گئے ہیں اور میرے ہاں قبلولہ ۞ نہیں کیا۔'' رسول الله ﷺ نے ایک شخص کوفر مایا:''اُنْظُورُ أَیْنَ هُوَ؟''

<sup>🛭</sup> پچا کابیا۔

<sup>🤡</sup> دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد قدرے آرام کرنا۔

# ﴿ فَيْ رَبِي اللَّهِ اللَّهِ عَيْبَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّ

الشخص في واليس ألم ترعرض كيا: "يَارَسُوْلَ الله! هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ." " " ارسول الله ويضا الله

فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ عِنْ ، وَهُو مُضْطَجِعٌ ، قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شَقِّهِ ، وَأَصَابَهُ تُرَابٌ ، فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ يَمْسَحُهُ عَنْهُ ، وَيَقُوْلُ:

قُمُ أَبَا تُوَابٍ، قُمُ اَبَا تُوَابِ. " •

[''رسول الله طنا مَعَيْنَ ان کے پاس تشریف لائے ، تو وہ ایک پہلو پر لیٹے ہوئے تھے اور ان کے (دوسرے) پہلو سے چادر نیچ گر چکی تھی اور انہیں مٹی لگ چکی تھی۔

حدیث شریف کے حوالے سے سات باتیں:

اس حدیث شریف میں آنخضرت منطق آیا کی اپنی صاحبزادی کی عائلی زندگی سے دلچیسی واضح ہے۔اس سلسلہ میں درج ذیل سات باتیں خصوصی طور پر قابلِ توجہ ہیں:

ا: آنخضرت طین نے بیٹی کے گھر تشریف لاتے ہی ، اپنے داماد حضرت علی خاتیدہ ا کی گھر میں عدم موجودگی کا نوٹس لیا۔

r: آ تخضرت طفي الله في صاحبزادي سے ان كے شوہر وال الله كا متعلق دريافت

<sup>•</sup> متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب نوم الرحال في المسجد، رقم الحديث ( متفق عليه بن أبي المحديث ١٥٣٥/١ ( ١٥٤٠ ) ١٨٧٤/٤ ( ١٨٧٥ ) الفاظ صديث مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب وَطَلِيْتُهُ ، رقم الحديث ٣٨ ـ (٣٤٠٩)، ١٨٧٤/٤ ( ١٨٧٥ . الفاظ صديث من البخار كالمناب من المنابع منابع من المنابع منابع من المنابع منابع من المنابع من

كرتے ہوئے فرمايا: "تہهارے چيا كابيٹا كہال ہے؟" آنخضرت طفيعاً الله نے نہیں فرمایا:''تمہارےشوہرکہاں ہیں؟''

اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے حافظ ابن حجرتح ریکرتے ہیں:

"وَكَأَنَّهُ عِلَيْكَ فَهِمَ مَا وَقَعَ بَيْنَهُمَا، فَأَرَادَ اسْتِعْطَافَهَا عَلَيْهِ

بِذِكْرِ الْقَرَابَةِ الْقَرِيْبَةِ بَيْنَهُمَا. "٠

1''اور شاید که آنخضرت مطفی این کو دونوں کے درمیان کچھ کھٹ یٹ کا احساس ہوگیا تھا، اس لیے آپ طفی آیا نے بیٹی کے دل میں ان کے لیے محبت کے جذبات ابھار نے کی خاطر قریبی رشتہ داری کا ذکر فر مایا۔" م

- ۳: اس صورت حال ہے آگاہی برآ مخضرت مشی نے خاموثی اختیار نہ کی، بلکہ فوراً ہی معاملہ کی اصلاح کی خاطر کوشاں ہوئے ، ایک شخص کو دا مادِمحترم رہائند کی تلاش میں ارسال فر مایا۔
- ان کی جگہ معلوم ہونے پر انہیں اینے پاس نہیں بلایا، بلکہ خودان کے پاس تشریف لے گئے۔
- ۵: آنخضرت منظوری نے ان سے نہ بازیس فرمائی، اور نہ ہی کسی قتم کی خفگی کا اظهاركبابه
  - ا پنے دستِ مبارک سے دامادِمحتر م کےجسم پر لگی ہوئی مٹی کی جھاڑیو نچھ فرمائی۔
- ۵: آنخضرت ﷺ نے داماد کوخوش کرنے کی خاطر از راہ مزاح [اباتراب •] کے لقب سے یکارااور بیدلقب انہیں اس قدر پبندآیا، که بقول مہل بن سعد رخالفیٰ:

فتح الباري 7/١ ٥٣٦/؛ نيز ملاحظه بو:عددة القاري ١٩٩/٤.

<sup>🛭</sup> یعنی مٹی والے۔

﴿ اَلَ كَانَتْ أَحَبَّ أَسْمَاءِ عَلِيِّ وَ اللهِ لَأَبُو تُرَابِ. " • " على وَاللهِ لَأَبُو تُرَابِ. " • " على وَاللهِ كَانَتْ أَحَبَ أَسْمَاءِ عَلِيِّ وَاللهِ لَأَبُو تُرَابِ. " • " على وَاللهِ كَانَتْ أَحَبُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

"وَفِي حَدِيْثِ سَهْلِ وَ اللهُ مُدَازَحَةُ الْمُغْضَبِ بِمَالاً يَغْضَبِ بِمَالاً يَغْضَبُ مِنْهِ، بَلْ يَخْصُلُ بِهِ تَأْنِيْشُهُ. " •

[سہل خالفۂ کی حدیث میں روٹھے ہوئے مخص سے ایبا مزاح کرنا (ثابت ہوتا) ہے، جس سے وہ ناراض نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ موانست ہو۔] حافظ ابن حجر حدیث کی شرح میں تحریر کرتے ہیں:

["اس میں نبی کریم طفظ آیا کاعظیم اخلاق (جلوہ گر) ہے، کیونکہ وہ (خود) علی بڑائٹو کوراضی کرنے کی خاطران کے پاس تشریف لے گئے۔ انہیں خوش کرنے کی غرض ہے مٹی کوان کی پشت سے صاف کیا، ان کے مناسب حال کنیت سے ازراہ مزاح انہیں پکارا۔ اپنے ہاں صاحبزادی کے مناسب حال کنیت سے ازراہ مزاح انہیں پکارا۔ اپنے ہاں صاحبزادی کے

 <sup>◘</sup> صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب التكني بأبي تراب، جزء من رقم الحديث ٢٢٠٤، ١٠٨١/١٠٠٠

<sup>2</sup> فتح الباري ٥٣٦/١. ﴿ وَالْمُرْجَعِ السَّابِقِ ٥٨٨/١٠.

ری رئی میں جینیت والد کی سور کا کی ہے۔ بلند مقام کے باوجود، ان (یعنی علی زائنیہ) کی، بیٹی کوخفا کرنے کی بنا پر، سرزنش نہ فرمائی۔

اس سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے، کہ ان [ یعنی دامادوں ] کے ساتھ باہمی محبت کی بقا کی خاطر ان کے ساتھ نرمی کرنا اور سرزنش نہ کرنامتحب ہے، کیونکہ سرزنش کی بنا پر عام طور پر دلوں میں کینہ پیدا ہوتا ہے، ہاں جولوگ اس بات سے منزہ ہوں، ان کا معالمہ الگ ہے۔'']

ايك دوسر عمقام پر حافظ ابن جراس قص عمتعلق لكهة بن: "وَفِيْهِ مُدَارَةُ الصِهْرِ وَتَسْكِيْنُهُ مِنْ غَضَبِهِ. "•

[اس میں داماد کی عزت و تکریم اور اس کے غصہ کو ٹھنڈا کرنا [ ثابت ہوتا] ہے۔'']

ا نتہائی دکھ کی بات ہے، کہ نبی کریم کے کے اسوہ حسنہ کے برعکس بیٹیوں کے بعض نادان خیرخواہ باپ ایسے موقعوں پر آستینیں چڑھا کر بیچ میں کود پڑتے ہیں اور پچھمنہ زور، لیکن برعمِ خود بہت زیادہ عقل و دانش والی مائیں جلتی پرتیل ڈال کر بیٹیوں کے گھروں کو برباد کردیتی ہیں۔

# ه: دامادکوچپورٹ وقت بیٹی کو بھیجنے کی شرط لگانا:

غزوہ بدر میں نبی کریم طفی آن کی صاحبزادی حضرت زینب و النفیا کے شوہر ابوالعاص مکہ کے دیگر قریشوں کے ہمراہ مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار ہوئے۔اس وقت حضرت زینب و النفیان کی زوجیت میں مکہ مکرمہ میں تھیں۔آ مخضرت طفی آنے آئییں رہا کرتے وقت ان کے ساتھ یہ شرط طے کی ، کہ وہ مکہ مکرمہ پہنچ کر ،آپ طفی آنے کی معاجزادی کو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آنے دیں گے۔

فتع الباري ٥٣٦/١ .

کے ایک کیم مطابقہ کیٹیت والد کے کہا ہے کہ انہوں نے بیان اور اور نے حضرت عائشہ وہالٹی سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:.....اور اس میں ہے:

وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ عِلَيْهِ أَخَذَ عَلَيْهِ أَوْ وَعَدَهُ أَنْ يُخْلِيَ سَبِيْلَ زَيْنَبَ وَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهَ أَوْ وَعَدَهُ أَنْ يُخْلِيَ سَبِيْلَ زَيْنَبَ وَكُلُهُا . وَبَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهَ زَيْنَدَ بُنَ حَارِثَهَ وَرَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ وَلِيهَا ، فَقَالَ:

"كُونَا بِبَطُنِ يَا جَجَ ۞ حَتَّى تَمُرَّ بِكُمَا زَيْنَبُ ، فَتَصُحَبَاهَا، حَتَّى تَأْتِيَابِهَا. "۞

[''اور رسول الله طِنْظَيَوْنِ نے ان [ یعنی ابوالعاص ] سے وعدہ لیا تھا، کہ وہ نیٹ وہ کو آنے دیں گے۔

اور رسول الله طنط علیم نے زید بن حارثہ اور ایک انصاری وظافیۃ شخص کو بھیجا اور [ان سے ] فرمایا:

''تم دونوں بطن یا جج میں رہنا، یہاں تک کہ تمہارے پاس سے نیب وُٹاٹھا گزرے، تو اس کوہمراہ لے کرآ جاؤ''۔]

اس حدیث شریف میں یہ بات واضح ہے، کہ آنخضرت مشیکی آنے اپنے واماد سے اپنی صاحب زادی کو مدینہ طیبہ بھیجنے کا معاملہ طے فر مایا تھا۔

و: عائلی زندگی میں بیٹی کورین میں مبتلائے فتنه کرنے والی بات سے بچانا:

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ِمسور بن مخر مد فِلاَثْنَةُ سے روایت نقل کی ہے، کہانہوں نے بیان کیا:

ربطن یا جج): تعجیم کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ (ملاحظہ ہو: عون المعبود ۲۵۳/۷).

سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في فداء الأسير بالمال، جزء من رقم الحديث المراديا بي داود عن ٢٦٨٩ . ثيخ البانى نے اس كو [حن] قرارديا بي - ( الما خظه بو: صحيح سنن أبي داود ١٠١/١) . ثير الما خله و: له ١١٠١/١ . ١٠١/١ . ١٠١/١ . ١٠١/١ . ١٠١/١ . ١٠١/١ . ١٠١/١ . ١٠١/١ . ١٠١/١ . ١٠١/١ . ١٠١/١ . ١٠١/١ . ١٠١/١ . ١٠١/١ . ١٠١/١ . ١٠١/١ . ١٠١/١ . ١٠١/١ . ١٠١/١ . ١٠١/١ . ١٠١/١ . ١٠١/١ . ١٠١/١ . ١٠١/١ . ١٠١/١ . ١٠١/١ . ١٠١/١ . ١٠١/١ . ١٠١/١ . ١٠١/١ . ١٠١/١ . ١٠١/١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١/١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠٠ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠١ . ١١ . ١٠١ . ١٠١ . ١٠ . ١٠١ . ١٠١

ري المري المري

را بے شک علی بن ابی طالب رہائیڈ نے فاطمہ رہائیڈیا کی (اپنی زوجیت میں) موجودگی میں ابوجہل کی بیٹی رہائیڈ کا رشتہ طلب کیا، تو میں نے اس منبر پر رسول اللہ طشے آیا ہم کواس بارے میں لوگوں کو خطاب فرماتے ہوئے سنا اور میں اس وقت سن بلوغت کو بہنچ چکا تھا۔ آنخضرت طشے آیا نے فرمایا:

ریان فاطمہ رہائی مین ، و اُنَا اُ تَنحَوَّ فُ اَن تُفْتَن فِی دِینِها. " • این فاطمہ رہائی ہم میں میں مبتلائے فتنہ ہو۔ ' ]

این دین میں مبتلائے فتنہ ہو۔ ' ]

پر آنخضرت طین نے بنوعبر شمس سے اپنے داماد کا ذکر کیا اور بطور داماد ان کے طرزِعمل کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا:

"حَـدَّتَنِيُ فَصَدَقَنِيُ، وَوَعَدَنِيُ فَوَفَى لِي، وَإِنِّيُ لَسُتُ أَحَرِّمُ حَلاًلا وَلا أُحِـلَّ حَرَامًا، وَلٰكِنُ وَاللَّهِ! لَا تَجْتَمِعُ بِنُتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ أَبَدًا. "6

[''اس نے مجھ سے جو بات کہی سچ کہی، جو وعدہ کیا پورا کیا۔ بے شک میں حلال کوحرام نہیں کرتا اور نہ حرام کو حلال کرتا ہوں،کیکن اللہ تعالیٰ کی

<sup>•</sup> مَجْ مَمْلُمُ كَارُوايت بين بِهِ: وإنَّ فَاطِمَةَ بِنُتَ مُحَمَّدٍ عَلَيْظَ مُصْغَةٌ مِنِي. وَإِنَّمَا أَكُوهُ أَنُ يَفُتِنُوها . "(صحيح مسلم، كتاب الفضائل الصحابة، باب فضائل فاطمه بنت النبي عَلَيْظَ ، عَمْ عَمْ رَفَّم الحديث ٩٦ \_ (٢٤٤٩)، ٢٩٠٤/١، ١٩٠٥).

<sup>[&#</sup>x27;'ب شُک فاطمہ بنت محمہ ﷺ میرے (جسم کا) ایک مکڑا ہے اور میں اس بات کو ناپیند کرتا ہوں، کہ اس کووہ فتنہ میں مبتلا کردیں۔''<sub>]</sub>

متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ما ذُكِر من درع النبي عَلَيْهُم ، ..... جزء من رقم الحديث ١٠٢٠، ٢١٢/٦ وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمه بنت النبي غَلَيْهُم ، وَكَلّم ، حزء من رقم الحديث ٩٥ ـ ١٩٠٣/٤)، ٢٩٤٢)، ١٩٠٣/٤.

﴿ نِهِ *کِيمِ مِطْنَوْنَا بَ*مِثِيتِ وَالدَّ ﴾ ﴿ ﴿ مِنْ کِي مِنْ اللهِ عَلَيْ ہِنْ ہِنَا اللہِ خَاوِند فتم! رسول الله طِنْطَةَ مِنْ أَنْ بِينِي اور الله تعالیٰ کے دشمن کی بیٹی (ایک خاوند کی زوجیت میں) انتھی نہ ہول گی۔'']

"يَعْنِيْ أَنَّهَا لا تَصْبِرُ عَلَى الْغَيْرَةِ فَيَقَعُ مِنْهَا فِيْ حَقِّ زَوْجِهَا فِيْ حَالِ الْغَضَبِ مَالا يَلِيْقُ بِحَالِهَا . "٥

[''لینی اینی غیرت پر قابونہ پاسکنے کی بنا پر حالتِ غصہ میں خاوند کے بارے میں اس سے ایسی بات صادر ہوجائے ، جواس کے مقام کے منافی ہو۔'']

ایک دوسری روایت میں ہے، جس کوامام بخاری نے حضرت مسور بن مخر مہ ڈواٹھ کا سے نقل کیا ہے، کہ انہوں نے بیان کیا: میں نے رسول اللہ میں تھا کو منبر پر فرماتے ہوئے نا:

"إِنَّ بَنِي هِ شَامِ بُنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابُنتَهُمُ عَلِيَّ بَنَ أَبِي طَالِبٍ وَ اللَّهُ فَلَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، ثُلَّ الْآذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمُ، فَإِنَّمَا أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمُ، فَإِنَّمَا هِي بَضُعَةٌ مِنِي ، يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا ، وَيُؤُذِينِي مَا آذَاهَا." هَكَذَا قَالَ. " © قَالَ . " ©

لینی مجھے خدشہ ہے، کہ وہ اپنے وین میں مبتلائے فتند کی جائے۔

عمدة القاري ٢١٢/٢٠.

۳۲۷/۹، ۵۲۳، صحیح البخاري، کتاب النکاح، رقم الحدیث ۵۲۳، ۵۲۳.

[''بے شک بنوہشام بن مغیرہ نے اپنی بیٹی کا نکاح علی بن ابی طالب رفائقہ سے کرنے کی مجھ سے اجازت طلب کی ہے، پس میں اجازت نہیں دیتا، پھر میں اجازت نہیں دیتا۔ ہاں اگر ابن ابی طالب چاہے، تو میری بیٹی کو طلاق دے دے اور ان کی بیٹی سے نکاح کرلے، یقیناً وہ میرے (جسم کا) مکڑا ہے، جو چیز اس کو پریشان کرتی ہے، وہ میرے رہم کا) مکڑا ہے، جو چیز اس کو پریشان کرتی ہے، وہ میرے لیے دکھرسال ہے۔']

امام بخاری نے اس پر درج ذیل عنوان تحریر کیا ہے:

[بَابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عَنِ ابْنَتِهِ فِيْ الْغَيْرَةِ وَالْإِنْصَافِ] •

[ آ دی کے اپنی بیٹی کوغیرت وغصہ ہے محفوظ اور اس کے لیے انصاف

طلب کرنے کے متعلق باب]

منتبيه:

" تخضرت طینی آنی کار دیمل معلوم ہونے پر حضرت علی زالیہ اس رشتہ کے طلب کرنے سے دستبر دار ہوگئے ۔ صحیح بخاری میں ہے:

"فَتَرَك عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ. "

[ پس علی زالنی نے اس رشتہ کے طلب کرنے کو چھوڑ دیا۔]

متدرک حاکم میں سوید بن غفلہ براللہ کے حوالے سے روایت ہے، کہ حضرت علی بڑائٹی نے اس سلسلہ میں خود آنخضرت طفی آیا ہے۔ بات کی۔ جب آنخضرت طفی آیا ہے اس سلسلہ میں خود آنخضرت طفی آیا ہے۔ بات کی۔ جب آنخضرت طفی آیا ہے اس سلسلہ میں خود آنخوں نے عرض کیا:

<sup>🛭</sup> صعيح البخاري ٣٢٧/٩.

السمرجع السابق ، كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر أصهار النبي ﷺ، جزء من رقم الحديث ٨٥/٧ ، ٣٧٢٩ .



"لا آتِيْ شَيْئًا تَكْرَهُهُ. "٥

[''میں کوئی ایبا کام نہ کروں گا،جس کوآپ ناپسند کرتے ہوں'']

خلاصه ٔ گفتگویہ ہے، کہ آنخضرت طشے کیا اپنی بہت زیادہ مشغول زندگی کے باوجود ا بنی صاحبزاد بوں کی عائلی زندگی کے تشکیل دینے ،اس کو بہتر بنانے اور ہرفتم کی خرابی ہے محفوظ رکھنے کے لیےخصوصی توجہ دیتے اور پھر پورسعی وکوشش فرماتے تھے۔ فَصَلَوَ اتُ رَبِّيْ وَسَلامُهُ عَلَيْهِ .



<sup>1</sup> المستدرك على الصحيحين، كتاب معرفة الصحابة، ١٥٨/٣ م ١٥٩. المم ما كم في ال كو بخاری ومسلم کی شرط یر سیح قرار دیا ہے، حافظ ذہبی نے [مرسل قوئ] کہا ہے اور حافظ ابن حجر نے سوید بن غفله تک اس کی سندکوسیح کمبا ہے۔ ( ملاحظہ ہو:ال مرجم السابق ۹/۳ ه ۱۵۹٪ والتلخيص ۹/۳ ه ۱۹ وفتح الباري ٣٢٨/٩).

ر ۸) نواسول کےمعاملات سے گہری دلچیبی

بری کریم طفی آیا کی توجہ اور عنایت صرف بیٹیوں کے معاملات تک ہی نہ تھی ، بلکہ آخرے میں نہ تھی ، بلکہ آخرے اللہ کا بھی خوب خیال رکھتے تھے۔ اس بارے میں توفیق اللی سے ذیل میں جار مثالیں پیش کی جارہی ہیں:

ا:حسن خلافیہ کے کان میں او ان وینا:

ا مام ابودا وُد اور امام تر مذی نے حضرت ابورا فع خالٹیئر سے روایت نقل کی ہے، کہ

انہوں نے بیان کیا:

"رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ أَذْنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيِّ أَذُن الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (وَأَيْتُ وَلَكَتْهُ فَاطِمَةُ وَلَا . " •

[''جب فاطمه وظائفها نے حسن بن علی وظائها کوجنم دیا، تو میں نے رسول الله طفائلین کوان کے کان میں اذان دیتے دیکھا۔''

نبی کریم طفی کی آزان دینے میں۔ واللہ تعالی اعلم حکمت یہ تھی، کہ بیج کے کا نول میں سب سے پہلے اللہ تعالی کی عظمت و کبریائی پر مشمل الفاظ اور توحید و کا نول میں داخل ہوتا ہے۔ رسالت کی وہ گواہی داخل ہو، جس کے ساتھ بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔

شایداس میں بیہ بھی حکمت ہو، کہ بیچ کو اللہ تعالی اور ان کے دین کی طرف

<sup>•</sup> سنن أبي داود، كتباب الأدب، بباب في المولود يُؤذَّن في أذنه، رقم الحديث ٤٠٥، المعديث ٤٠٥، المولود، رقم الحديث ٤٠/١٤ و جنامع الترمذي، أبواب الأضاحي، باب الأذان في أذن المولود، رقم الحديث مح المرتذى في أذن المولود، رقم الحديث المحتم المرتذى في المحتم المرتذى في المحتم المرتذى في المحتم المرتذى المحتم المرتذى المحتم المحتم

رعوت شیطان کی رعوت سے پہلے ہو۔ 🗨

ب: نواسوں کی طرف سے عقیقہ کرنا اوران کا نام رکھنا:

اس سلسلے میں ذیل میں تین روایات ملاحظہ فرمایئے:

ا: امام نسائی نے حضرت ابن عباس بڑا تھا سے روایت نقل کی ہے، کہ

انہوں نے بیان کیا:

"عَقَّ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَالْحُسَيْنِ وَالْحُسَيْنِ وَالْحُسَيْنِ وَالْمُ

[رسول الله طفي مين في المحتلف المحتلف

٢: امام ابن حبان اور امام حاكم نے حضرت عائشہ وہا تھا ہے روایت

نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

"عَتَّ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَلَيُ اللَّهِ عَلَى عَنْ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَلَيُّ اَيُوْمَ ا السَّابِع، وَسَمَّاهُمَا. "٥

[''(ولا دت کے ساتویں دن رسول اللہ ﷺ نے حسن اور حسین والیہ کی طرف سے عقیقہ کیا اور ان دونوں کے نام رکھے۔'']

الموظه عن المودود بأحكام المولود للإمام ابن القيم ص ٣٦.

سنس النسائي، كتاب العقيقة، كم يُعَقُّ عَنِ النَّارِيَّة؟، ٧/٦٦/١. فَيْ البَائِي فِي السَّوَ الْحِي المَهُ عَنَ النَّالَ عَنَ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ الللللِّلْ اللَّالِمُ اللَّهُولِمُ الللِّهُ الللِّهُ الللللَّهُ اللللْمُلِمُ الللللِي الللِّهُ

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، باب العقيقة، ذكر اليوم الذي يُعَقُّ فيه عن الصَّبِيّ، حزء من رقم الحديث ١ ٢٧/١ ، و١ المستدرك على الصحيحين، كتاب الذبائح، ١ ٢٧/٢ ، والمستدرك على الصحيحين، كتاب الذبائح، ١ ٢٣٧/٤ والمستدرك على الصحيحين، كتاب الذبائح، ١ ٢٣٧/٤ والمستدرك على الصحيح ابن ٢ ٢٧/٤ والتلخيص ١ ٢٣٧/٤ والتلخيص ٢ ٢٣٧/٤ وهامش الإحسان ٢ ٢٧/١ ).

۳: ایک تیسری روایت میں ہے، کہ آنخضرت طفی آیا نے حضرت علی بڑائی کے رکھے ہوئے نام تبدیل کرکے نئے نام رکھے۔امام احمد اور امام ابن حبان نے حضرت علی بڑائی ہے۔ کہ انہوں نے بیان کیا:

''جب حسن وللنين بيدا بوئ ، تو رسول الله طفي الله تشريف لائ اور فرمايا:

"أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ؟"

[ ''جھے میرابیٹا دکھاؤ۔تم نے اس کا کیانام رکھاہے؟'']

مين في عرض كيا: "سَمَّيْتُهُ حَرْبًا."

["میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔"]

ٱنخضرت الصَّالِيَةِ نِهِ فِي مايا: "بَلْ هُوَ حَسَنٌ . "

["بلكهوه توحس ہے۔"]

پھر جب حسین فالني بيدا ہوئے ، تو آنخضرت طفي الني نے فرمايا:

"أُرُونِيُ ابْنِي، مَا سَمَّيْتُمُوهُ"؟

[''مجھے میرا بیٹا دکھاؤ،تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟'']

مين في عرض كيا: "سَمَّيتُهُ حَرْبًا."

["میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔"]

آ تخضرت طفی ایم نے فر مایا: آ

"بَلُ هُوَ حُسَيْنٌ."

[''بلکہ وہ توحسین ہے۔'']

جب ميرے بال تيسرا[بيل] پيدا ہوا، تو نبي طفي الله تشريف لائے اور فرمايا: "أَرُونِي ابْنِي، مَا سَمَّيْتُهُو هُ؟"

﴿ ﴿ اِنْ اللهِ ا

['' مجھے میرا بیٹا دکھا ؤ،تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟'' میں نے عرض کیا:''حرب۔''

آ تخضرت ط الله الله في أفر مايا:

"بَلُ هُوَ مُحَسِّنٌ."

'' بلکہ تو محسن رضائلہ' ہے۔']

پھرآ تخضرت طشی آیا نے فرمایا:

"سَمَّيْتُهُهُمْ بِأَسْمَاءِ وَلَدِ هَارُونَ عَلِيهِ: شَبَّرٌ وَشِبِّيْرٌ وَمُشَبِّرٌ." • فَ اسْمَى اللهِ مَارُونَ عَلَيْهِ : شَبِّرُ اشْبِيراورمشبر كے ناموں "میں نے ان کے نام ہارون عَلَیْهِ کے بیٹوں شبر، شبیراورمشبر کے ناموں پررکھے۔"

گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، کہ آنخضرت طلط اللہ اینے دونوں نواسوں حسن اور حسین بڑھیا کی طرف سے عقیقہ کیا اور ان کے اور ان کے تیسر سے بھائی کے نہ صرف نام رکھے، بلکہ حضرت علی بڑھی کے رکھے ہوئے ناموں کو تبدیل کرکے ان کے نام

<sup>•</sup> المسند، رقم الحديث ٩٥٣، ٢٩٦/ ١٩ ؛ والإحسان في تفريب صحيح ابن حبان، كتاب إخباره على عن مناقب الصحابة، رجالهم ونسائهم، ذكر الحسن والحسين سبطي رسول الله على ، رقم الحديث ١٩٥٨، ١٩ ، ١٠ . ١ . ثيخ احمر شاكر نے المندكي [سند كوسيح] اور شخ ارا ووط نے سے ابن حبان كي [سند كوسي قرار دیا ہے ۔ ( الما خطه بو: هامش المسند كوسي المهند كے ہيں۔ ١٩٦/ ٢ ؛ وهامش الإحسان ١٠/١ ؛ الفاظ حديث المهند كے ہيں۔

نوف: حضرت حسن اور حضرت حسين فرا الله عن المول كى تبديلى كم متعلق المسند مين ايك اوراس سے مختلف روايت بھى موجود ب اليكن شخ احمد شاكر نے ذركورہ بالا روايت كو زيادہ رائح قرار ديا ہے۔ (ملاحظہ موزال مسند، رقسم المحدیث ، ۱۳۷، ۱۳۷، ۳۵۲، وهامش المسند ۱۸/۲ ۳۰۲.

رِيْ الْمِينَةِ اللهِ اللهِ

حسن، حسین اور محسن و کانیدیم رکھے۔ اور اس میں آنخضرت منتظ علیم کی اپنے نواسوں کے معاملات سے شدید دلچیسی واضح ہے۔

ج: بیٹی کونواسے کا سرمونڈ ھنے اور صدقہ کرنے کا حکم:

امام احمد نے رسول الله ملطنا عَلَيْهِمْ کے آ زاد کردہ غلام حضرت ابورافع رضائیۂ سے روایت نقل کی ہے، کہ:

بے شک جب حسن بن علی والتها پیدا ہوئے ، تو ان کی والدہ فاطمہ وہلاتھا نے ان کی طرف سے دومینڈھوں کے ساتھ ان کا عقیقہ کرنے کا قصد کیا، تو آنخضرت مشکماتیا تے نے فرمایا:

"لَا تَعُقِّي عَنْهُ، وَلٰكِنُ احُلِقِي شَعُرَ رَأْسِهِ، ثُمَّ تَصَدَّقِي بِوَزُنِهِ مِنَ الْوَرَقِ فِي سَبِيلِ اللهِ."

[''تم اس کا عقیقہ [تو] نہ کرو، • البتہ اس کے سرکے بال مونڈ ھے کر ان کے وزن کے برابر چاندی اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کردو۔''

پھراس کے بعد حسین رہائٹۂ پیدا ہوئے، تو انہوں [ یعنی فاطمہ رہائٹۂ ا نے ( پھر ) ویسے ہی کیا۔'' ] €

د: نواسوں کے رونے پر بے قرار ہونا اوران کی پیاس بجھانے کی کوشش: امام طبرانی نے حضرت ابوہر یرہ دخالٹنئ سے روایت نقل کی ہے، کہانہوں نے کہا:

آنخضرت ﷺ نے ان کاعقیقہ خود کیا۔ (ملاحظہ ہو، اس کتاب کاص۸۴۔

المسند، رقب المحديث ٢٧١، ٥٠ ، ٢٧١، . شخ ارنا ووط اوران كر رفقاء ني اس كى [سند ضعف] كها ب ليكن شخ البانى في متابعات كى وجه اس كو [صن] قرار ديا ب ( الما خطه جو: إرواء الغليل، رقبم المحديث ١٧/٥، ١٠ ، ٢/٤ . في منز الما خطه جو: صحيح سنن الترمذي ١٩٣/١ والإحسان في ترتبب صحيح ابن حبان، كتاب الأطعمة، باب العقيقة، ذكر اليوم الذي يُعَقُّ فيه عن الصبّى، رقبم المحديث ١٢٧/١١ .

رِجُ الْنِي اللهِ الل

"أَشْهَدُ لَخَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ سَمِعَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ الحسن والحسين عَلَيْ، وَهُمَا يَبْكِيَان، وَهُمَا مَعَ أُمِّهِمَا. فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَلَهُمَا، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: "مَا شَأْنُ ابُنيُ؟"

[''میں گواہی دیتا ہوں، کہ بے شک ہم رسول الله طفی آیا ہے ہمراہ روانہ ہوئے۔ ہم راستہ (ہی) میں تھے، کہ رسول الله طفی آیا ہے حسن اور حسین فران کی رونے کی آ واز سی اور وہ دونوں اپنی والدہ کے پاس تھے۔ آخضرت طفی آیا تیز چل کران دونوں کے پاس پہنچ گئے۔ میں نے سنا، کہ آنخضرت طفی آیا فرمارہ تھے:''میرے بیٹوں کو کیا ہوا ہے؟'' انہوں (لیمنی فاطمہ فران کی) نے عرض کیا:''الْعَطْشُ . "

آنخضرت مِشْنَطَةِ بانی کی تلاش میں ایک پرانے مشکیزہ کی طرف پلٹے اور تب پانی نا پیدتھااورلوگ اس کی طلب میں تھے۔

فَنَادَى: "هَلُ أَحَدٌ مِنْكُمُ مَعَهُ مَاءٌ؟"

ٱنخضرت طَّنَ عَيْنَ نِهِ إِن بِلند يوچها: 'كياتم مِن سَكَى كَ پاس پانى ہے؟'' فَكَمْ يَبْقَ أَحَدٌ إِلَّا أَخْلَفَ بِيدِهِ إِلَى كَلامِهِ يَبْتَغِي الْمَاءَ فِيْ شَنِّهِ، فَلَمْ يَجِدْ أَحَدٌ مِنْهُمْ قَطْرَةً.

آنخضرت من الشَّعَايَا أَ كَيْ آواز سَ كَرْ ہِرا لِک شخص نے پانی كی تلاش میں اپنے مشکیزہ تك ہاتھ ہو ھایا ، لیکن کسی کو بھی (پانی کا) ایک قطرہ نہ ملا۔

پھررسول الله طلي تي نے (فاطمه والنوباسے) فرمایا:

"نَاوِلِيُنِي أَحَدَهُمَا."

رونوں میں سے ایک جمعے پاڑاؤ۔"]

انہوں نے پردے کے بیچھے سے ایک (بچہ) آنخضرت ملط اَلَهُ کودے دیا۔ فَأَخَذَهُ، فَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ، وَهُوَ يَضْغُواْ مَا يَسْكُتُ.

فَأَدْلَعَ لَسَانَهُ ، فَجَعَلَ يَمَضُّهُ ، حَتَّى هَدَأُ أَوْ سَكَنَ .

فَلَمْ أَسْمَعْ لَهُ بُكَاءً، وَالْآخَرُ يَبْكِيْ كَمَا هُوَ، مَا يَسْكُتُ.

آ تخضرت من المنظرة أفي اپنى زبان نكالى، تو اس ( بچه ) في اس كو چوسنا شروع كيا، يهال تك كدوه پرسكون موگيا۔

پھر میں نے اس کے رونے کی آ واز نہ سنی، (لیکن) دوسراپہلے کی طرح روتا رہااور خاموش نہ ہوا۔

يهرآ تخضرت طِنْ الله عَلَيْمَ فَيْ إِنْ فَر مايا: "نَاوِلِيْنِي الْآخَو."

''مجھے دوسرا (بچہ) پکڑاؤ''

انہوں نے آنخضرت طشے ایک کودے دیا۔

آ تخضرت نے اس کے ساتھ بھی ویسے ہی کیا، تو پھر میں نے ان دونوں (کے رونے) کی آ واز نہ سن \_' • •

<sup>•</sup> منقول از: محمع الزوائد و منبع الفوائد، كتاب المناقب، باب فيما اشترك فيه الحسن والمحسن وكالم من الفضل، ١٨١٩ باختمار. حافظ يم كالم كماس كوطيرا في المحسن وكالم من الفضل، ١٨١٩ باختمار. حافظ يم كالم كالم المحمد على السابق في المابق من المابق المابك.

اللہ اکبر! رسول کریم میں اور کی ہوتے ہوت ہوت کے اور ال سے کس قدر دلی تھی!

اللہ اکبر! رسول کریم میں ہوتے ہوت کو اپنے نواسوں کے احوال سے کس قدر دلی تھی!

ان کے رونے کی آ وازین کر بے قرار ہوجاتے ہیں، سبب کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ سبب معلوم ہونے پر اس کے ازالہ کے لیے بھر پورکوشش فرماتے ہیں۔ اپنے مشکیزے میں پانی تلاش کرتے ہیں، اور پانی نہ ملنے پر مشکیزے میں پانی تلاش کرتے ہیں، اور پانی نہ ملنے پر اپنی زبان پیارے نواسوں کے چوسنے کے لیے نکال دیتے ہیں۔ نواسوں کے پرسکون این زبان پیارے نواسوں کے پرسکون

(9)

مونى بى سة قراريات بيل - فَصَلوَاتُ رَبّى وَسَلامُهُ عَلَيْهِ وَرَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ

عَنْهُمَا وَأَرْضَاهُمَا.

بیٹی اور داماد کی ضرورت پر فقیر طلبہ کی ضرورت کوتر جیے دینا نبی کریم مطنع آیا آپی اولاد سے بہت بیار فرماتے تھے، لیکن اس کے باوجود آنخضرت مطنع آیا ان کی ضروریات پر فقراء و مساکین کی ضروریات کوتر جیج دیتے۔ ذیل میں توفیق الہی سے اس بارے میں ایک واقعہ پیش کیا جارہا ہے۔

امام احمد نے حضرت علی وٹائٹیؤ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے ایک دن فاطمہ وٹائٹیؤ سے کہا:

"وَاللَّهِ! لَقَدْ سَنَوْتُ حَتَّى لَقَدْ اشْتَكَيْتُ صَدْرِيْ ". قَالَ: "وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ أَبَاكِ بِسَبْي، فَاذْهَبِيْ فَاسْتَخْدِمِيْهِ". فَقَالَتْ: " وَأَنَا وَاللَّهِ! قَدْ طُحَنْتُ حَتَّى مَجَلَتْ يَدَايَ ". فَقَالَ: " مَا جَاءَبِكِ أَيُ بُنَيَّةُ؟ ". فَقَالَ: " مَا جَاءَبِكِ أَيُ بُنَيَّةُ؟ ". قَالَتْ: " جِئْتُ لِأُسَلِّمَ عَلَيْكَ ". وَرَجَعَتْ، فَقَالَ: " مَا فَعَلْتِ؟ " وَاسْتَحْيَتْ أَنْ تَسْأَلَهُ ، وَرَجَعَتْ، فَقَالَ: " مَا فَعَلْتِ؟ "

ي ريم شيخ بحثيت والد

قَالَتْ: " إِسْتَحْيَبْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ ".

فَأَتَيْنَاهُ جَمِيْعًا . فَقَالَ عَلِيٌّ وَكَالِيُّة:" يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ! لَقَدْ سَنَوْ تُ حَتَّى اشْتَكَيْتُ صَدْرِيْ ".

وَ قَالَتْ فَاطِمَةُ وَكُلُّهَا:" قَدْ طَحَنْتُ حَتَّى مَجَلَتْ يَدَايَ ، وَقَدْ جَاءَكَ اللَّهُ بِسَبْي وَسَعَةٍ ، فَأَخْدِمْنَا ".

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ :

" وَاللَّهِ! لاَ أُعُطِيُكُمَا وَأَدَعُ أَهُلَ الصُّفَّةِ تَطُوَى بُطُونُهُمُ ، لاَ أَجدُ مَا أُنْفِقُ عَلَيْهِمُ ، وَلٰكِنِّي أَبِيُعُهُمُ، وَأُنْفِقُ عَلَيْهِمُ أَثْمَانَهُمُ ".

فَرَجَعَا ، فَأَتَاهُمَا النَّبِيُّ ﷺ ، وَقَدْ دَخَلاَ فِيْ قَطِيْفَتِهِمَا إِذَا غَطَّتْ رُؤُوسَهُمَا تَكَشَّفَتْ أَقْدَامُهُمَا ، وَإِذَا غَطَّيَا أَقْدَامَهُمَا تَكَشَّفَتْ رَؤُوسُهُمَا ، فَثَارَا ، فَقَالَ: " مَكَانَكُمَا ".

ثُمَّ قَالَ: " أَلاَ أُخبرُ كُمَا بِخَيْرِ مِمَّا سَأَلْتُمَانِي؟ ".

قَالاَ:" بَلِّي ". فَقَالَ: "كُلِمَاتٌ عَلَّمَنِيُهِنَّ جِبُرِيْلُ عَلِكًا ".

فَقَالَ: "تُسَبِّحَان فِي دُبُر كُلِّ صَلاَّةٍ عَشُراً، وَتَحُمَدَان عَشُراً، وَتُكَبِّرَان عَشُراً ، وَإِذَا أَوَيُتُمَا إِلَى فَرَاشِكُمَا فَسَبِّحَا ثَلاثًا وَّ ثَلاَثِيُنَ، وَاحْمَدَا ثَلاثًا وَّ ثَلاَثِيْنَ ، وَكَبّرَا أَرْبَعاً وَّ ثَلاَثِيْنَ ". • "الله تعالى كى قتم! يانى نكال نكال كرمير بين مين تكليف موكى ہے."

 السسند، جزء من رقم الحديث ۸۳۸، ۱۶۹/۲ \_\_ ۱۵۰ . في احمد شاكر نے اس حديث كو [ صحيح ] قرارويا ہے۔ (ملاحظه ہو: هامش المسند ۱۶۹/۲).

انہوں نے مزید کہا: ''اللہ تعالی نے آپ کے باپ کوغلام دیتے ہیں،



جائيّے اوران سے خادم مانگ لايئے۔''

انہوں نے کہا:''اللہ تعالیٰ کی قتم! چکی پینے کی بنا پر میرے دونوں ہاتھوں میں چھالے نمودار ہوگئے ہیں۔'']

پس وہ نبی طفی آیا کی خدمت میں حاضر ہوئیں ، تو آپ طفی آیا نے فرمایا: " اے میری چھوٹی سی بیٹی! کیسے آنا ہوا؟"

انہوں نے عرض کیا: ''سلام کہنے کی غرض سے حاضر ہوئی ہوں۔''

[خادم] طلب کرنے سے شرما گئیں اور واپس تشریف لے گئیں، تو انہوں [علی خانفیّے] نے کہا:'' کیا کیا ہے؟''

انہوں نے جواب دیا: ''میں آپ طینے آپانے ہوئے ہوئے شرما گی۔'' تو ہم دونوں اکٹھے آپ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے علی رہائین نے عرض کیا: '' یا رسول اللہ میں کیانی کھینچ کھینچ کر میرے سینے میں تکلیف ہوگئ ہے۔''

فاطمہ زلائی انے عرض کیا: '' چکی پیتے پیتے میرے دونوں ہاتھوں میں آسی پڑگئے ہیں۔ [اب] اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلام اور وسعت عطا فر مائی ہے، ہمیں خادم عطا فر مائے۔''

تو[بین کر] رسول الله طفظائی نے فرمایا: "الله تعالی کی قتم! ایبا تو نہیں ہوسکتا، کہ میں تمہیں دے دوں اور اہل صفه [بھوک کی وجہ سے] اپنے پیٹوں کو لیسٹتے رہیں اور میں اپنے پاس ان پرخرچ کرنے کے لیے پچھ نہ پاؤں۔ میں تو انہیں (لیعنی غلاموں کو) فروخت کروں گا اور حاصل شدہ مال کواہل صفہ برخرچ کروں گا۔"

يين كروه دونول واليس آ گئے \_ پھرنى ملتے آيا ان كے ہال تشريف لائے

رِيْ رَيْرِيْ طِيْقِارِ بَيْنِيتِ والد كَانِي عَلَيْتِ والد كَانِي عَلَيْتِ والد كَانِي عَلَيْتِ والد كَانِي ع

اوراس وقت وہ دونوں اپنی رضائی میں داخل ہو چکے تھے۔ [اور وہ ان کے قدم کے لیے اس قدر ناکافی تھی کہ ] اگر وہ سروں کو ڈھا نیخ ، تو ان کے قدم باہر رہ جاتے اور اگر قدموں کو ڈھا نیخ ، تو سر باہر رہ جاتے ۔ ان دونوں نے [اشقبال کی خاطر] اٹھنے کا ارادہ کیا ، تو آپ مین آپ مین آپ نے فرمایا: '' تم دونوں اپنی اپنی جگہ پر ہی رہو۔''

پھر آپ مطلوبہ چیز سے اعلیٰ بات کی خبر نہ دوں؟''

انہوں نے عرض کیا: " کیوں نہیں۔"

آپ مشی آن فرمایا: ' بیرایے کلمات ہیں کہ مجھے جریل مَلینا نے سکھلائے ہیں۔''

آپ ﷺ آپنے فرمایا: '' ہرنماز کے بعد دس مرتبہ سجان اللہ ، دس مرتبہ المحداللہ اور دس مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ اور جب اپنے بستر پر آؤ، تو تینتیس (۳۳) دفعہ الحمد اللہ اور چونتیس (۳۳) دفعہ الحمد اللہ اور چونتیس (۳۳) دفعہ اللہ اکبر کہو۔''

ال حدیث شریف میں ہم دیکھتے ہیں کہ آنخضرت ملتے آیا ہی عزیز ترین بیٹی فاطمہ اور ان کے شوہر محترم اوراپنے چپا زاد بھائی سیدنا علی رفاقہا پر اپنے فقیر شاگردوں کو ترجیح دی۔ان کی شدید حاجت کے باوجود انہیں خادم نددیا، بلکہ غلاموں کو فروخت کر کے اس کی رقم غریب طلبہ پرخرچ کرنے کے ارادے کا اظہار فر مایا۔

امام بخاری نے اسی مضمون کی حدیث اپنی کتاب میں روایت کی ہے اور اس کا بیہ عنوان تحریر کیا ہے:

[بَابُ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِنَواتِبِ رَسُولِ اللهِ عَلَى

المرابع الله المرابع المرابع الله المرابع الله المرابع الله المرابع الله المرابع الله المرابع الله المرابع المرابع الله المرابع المرابع المرابع المرابع الله المرابع المر

وَالْمَسَاكِيْنِ ، وَإِيْثَارِ النَّبِيِ عِنْ أَهْلَ الصُّفَّةِ وَالْأَرَامِلِ حِيْنَ سَأَلَتُهُ فَاطِمَةُ وَلِيَّا ، وَشَكَتْ إِلَيْهِ الطَّحْنَ وَالرَّحَى أَنْ يَحْدِمَهَا مِنَ السَّبْي ، فَوَكَلَهَا إِلَى اللَّهِ].

[اس بات کی دلیل کے بارے میں باب کہ غنیمت کا پانچوال حصدرسول اللہ عضیری کے اور جب فاطمہ و فاتھا اللہ عضیری کی ضروریات اور مساکین کے لیے ہے اور جب فاطمہ و فاتھا کے آٹا گوند صنے اور چکی پینے کی تکلیف کا ذکر کرکے قید یول میں سے خادم طلب کیا ، تو آپ عضیری نے اہل صفداور بیواؤل کو [ان پر] ترجیح دی اوران کا معاملہ اللہ تعالی کے سپر دکر دیا۔]

#### حدیث شریف میں موجود کچھاور فوائد:

حدیث شریف میں موجود متعدد فوائد میں سے نو درج ذیل ہیں:

ا: بیٹی کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ اس کی شادی کرنے کے ساتھ منقطع نہیں ہوتا۔ آنخضرت منتے بین نے مذکورہ بالا وِردکی اپنی بیٹی کوتعلیم ان کی شادی کے بعد دی۔

r: آنخضرت مَشْيَلَةِ كا بغرضِ تعليم ا في بيني كم بال تشريف لے جانا۔ ٩

r: رات کے وقت تعلیم دینا، که آنخضرت ﷺ نے رات کے وقت اپنی بیٹی اور ان کے شوہر بڑاﷺ کو تعلیم دی۔ ●

م: آنخضرت منظیمینی کی تواضع، که بیٹی اور داماد بنائیم کواپنے استقبال کی غرض سے بستر سے اٹھنے سے روک دیا۔ 🍳

۵: آنخضرت طفی آن کی اپنی بینی اور داماد پر غایت درجه کی شفقت، که انهیں اپنی

اس بارے میں تفصیل'' بی کریم میشے ہے۔ بحثیت معلم' مص ۲۰ - ۱۱ میں ملاحظہ فرما ہے۔

اس بارے میں تفصیل' الموجع السابق''ص۵۳۔۵۳ میں ملاحظ فرمائے۔

<sup>﴿</sup> أَسْ بِارِكِ مِينَ تَفْسِيلُ ' الموجع السابق ' 'ص ٣٣٥\_٣٢٥ مِينَ مَا خَطْرُ مَا يَجُدُ

استقبال سے روک کرخود ہی ان کے لحاف میں اپنے قدم مبارک داخل کر کے استقبال سے روک کرخود ہی ان کے لحاف میں اپنے اس طرح تشریف فرما ہوئے ، کہ حضرت علی زمائینۂ ان کے قدموں کی شمنڈک اپنے میں محسوس کرتے رہے۔ •

اولاد کی تعلیم وتربیت کا انہیں سازوسامان دینے سے بہتر ہونا۔ آنخضرت مطاق آئے آئے
 نے ندکورہ بالا وردسکھلانے سے پہلے فرمایا: '' کیا میں تمہیں تمہاری مطلوبہ چیز سے اعلیٰ بات کی خبر نہ دوں؟''

٢: آنخضرت ﷺ كا دوران تعليم اسلوب استفهام استعال فرمانا - ٥

٨: آنخضرت بن کامطلوبہ چیز سے بہتر بات کی طرف راہ نمائی فرمانا۔

ا پنی اولا دکود نیاوی آسائشوں کی بجائے زمدوایثار کی راہ پر چلانا۔

 $(1 \bullet)$ 

## بیی اور دا ماد کونما زِتهجد کی ترغیب دینا

سیرتِ طیبہ میں بحثیت باپ ایک بات بہ بھی ہے، کہ آنخضرت طینے آئی اپی صاحبزادی اور داماد وٹائی کا ان کو نماز تنجد کی ترغیب دینے کی خاطر تشریف لائے۔امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت علی وٹائن سے روایت نقل کی ہے:
"أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةً وَاللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةً وَاللّٰهِ قَالَ:

"أَلَا تُصَلِّيَان؟" ۞

<sup>🛭</sup> ملاحظه بو:فتح الباري ۲۱/۱۱.

<sup>🛭</sup> ملافظه تهو:المرجع السابق ۲۱٦/٦، و ۲۲٪۱۱.

 <sup>€</sup> متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب (وكان الإنسان أكثر شيء جدالا)، رقم
 الحديث ٤٢٧٤، ٨٠٤٧٢ وصحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ◄

کیاہے:

[بَابُ تَحْرِيْضِ النَّبِيِّ عَلَى عَلَى صَلاةِ اللَّيْلِ وَالنَّوَافِلِ مِنْ عَيْرِ إِيْدَةِ اللَّيْلِ وَالنَّوَافِلِ مِنْ عَيْرِ إِيْدَجَابِ، وَطَرَقَ النَّبِيُّ عَلَيْقَ فَاطِمَةَ وَعَلِيًّا وَعَلَيْاً وَعَلَيْاً لَيْلَةً لِللَّهَ لَلْكَةً لِللَّهَ اللَّهَا لَيْلَةً لِللَّهَ لَلْكَةً لِللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللِمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ

[ نبی کریم ﷺ کا نمازِ تبجد اور نوافل کے لیے واجب کیے بغیر ترغیب دیے کے بغیر ترغیب دیے کے بغیر ترغیب دیے کہ اس منطق کے ایک رات نماز (کے لیے بیدار کرنے) کی خاطر فاطمہ اور علی فالٹھا کے ہاں تشریف لائے ]

حدیث کے فوائد بیان کرتے ہوئے امام ابن بطال تحریر کرتے ہیں: ''اس میں نمازِ تہجد کی فضیلت اور اہل خانداور قرابت داروں کواس کے لیے بیدار کرنے کا ثبوت ماتا ہے۔'' ● ماتا ہے۔'' ●

مزید برآ ل حفرت فاطمہ اور حفرت علی بڑھی کونماز تبجد کے لیے جگانے کی خاطر، آنخضرت مطفظ آیا ایک ہی رات میں دو مرتبہ تشریف لائے۔ امام نسائی نے حضرت علی بڑھی سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

"دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وعلى فاطمه وَ اللَّهُ مِنَ اللَّيْلِ،

 <sup>◄</sup> باب ما روي في من نَامَ الليل أجمع حتى أصبح، رقم الحديث ٢٠٦ (٧٧٥)،
 ٣٧/٥ - ٥٣٧/١ . الفاظ مديث مح المخارى كياس.

<sup>1</sup> صحيح البخاري، كتاب التهجد ٩/٣.

منقول از فتح الباري ١١/٣؛ أيتر طاحظه ١٤: شرح صحيح البخاري لابن بطال ١٥/٣.

َ اللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُلِمُ الللللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُلِمُ اللللللْمُ اللللللْمُولِمُ الللللللْمُولِمُ اللل

نی کریم سے آیا کا پی صاحب زادی اور داماد خلی کونماز تبجد کی ترغیب دین کا اہتمام کس قدر تھا! اور کتنے دکھ کی بات ہے، کہ ہم میں سے آپ سے تعلق کا دعوٰ کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد اپنے گھر کی چار دیواری میں موجود بیوٹ اور بیٹوں اور بیٹوں کونماز تبجد کے لیے نہیں، بلکہ نماز فخر کے لیے بھی جگانے کا اہتمام نہیں کرتے۔ پنیوں کونماز تبجد کے لیے نہیں کرتے۔ پنیوں کونماز تبجد کے لیے نہیں کرتے۔ پنیوں کونماز بیٹوں وَ فِقْنَا لِلتَّاسِّی بِنَا لِللَّهُ مَّ لَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَ وَ فِقْنَا لِلتَّاسِّي بِحَبِیبِكَ وَ حَلِیلِكَ مُحَمَّدٍ عَلَیْنَ اللَّهُ مَّ لَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَ وَ الْإِکْرَامِ . اللَّهُ مَا نَمِیْن یَا ذَالْجَلالِ وَالْإِکْرَامِ .

### حدیث شریف میں دیگر تین فوا کد:

ا عوت دین کے لیے وقت اور جگہ کی کوئی قید نہیں۔ ہر موزوں وقت اور مناسب جگہ میں دعوت دین دی جائے گی۔ آنخضرت مشتری میں دو

<sup>•</sup> سنن النسائى، كتاب قيام الليل وتطوّع النهار، ٢٠٦/٣ باختصار. يشخ الباني ني اس كو [سيح] قرارديا بر ( الما خظه مو: صحيح سنن النسائي ٥٠/١).

<sup>9</sup> اے اللہ! ہمیں ایسے لوگوں ہے نہ تیجیے اور ہمیں آپنے حبیب وخلیل محمہ ﷺ کے اُسوہُ حسنہ پرعمل پیرا ہونے کی توفیق عطافر ہانا۔ آمین یا ذاکجلال والا کرام.

عِينَ دَيْنِتِ واللهِ عَيْنِ دَيْنِتِ واللهِ عَيْنِ وَاللهِ عَيْنِتِ واللهِ عَيْنِ وَاللهِ عَيْنِ وَاللهِ عَيْ عَلَيْنِ مِينِينِ وَاللهِ عَيْنِينِ وَاللهِ

د فعہ نمازِ تہجد کی ترغیب کی خاطرا پنی صاحبزادی کے ہاں تشریف لے گئے۔

ا: بیٹی کوشادی کے بعد دعوت خیر سے محروم رکھنا رسول کریم طفی آیا کے اسوہ مبارکہ
 کے منافی ہے۔

۳: دامادکواس کے ساتھ رشتہ کی نزاکت کے پیش نظر خیر کی بات کی ترغیب نہ دینا نبی

کریم طفع اللہ کے طریقہ کے برعکس ہے۔

(۱۱)

صاحبزادی کو دنیاوی زیب وزینت سے دوررکھنا

نی کریم مظیم آن کی توجہ کا مرکز آخرت تھی۔ دنیاوی ساز وسامان میں سے بقدرِ ضرورت چیزوں پر کفایت کرتے ہوئے، آرائش اور سجاوٹ سے دور، سادگی اور کفایت شعاری کی زندگی بسر کرتے تھے۔ آنخضرت مشیم آنی چیز کواپنی اولاد کی زندگیوں میں لانے کی کوشش فرماتے تھے۔

اس کے دلائل میں سے ایک حدیث امام بخاری نے حضرت ابن عمر رہا گئا ہے روایت کی ہے، کہانہوں نے بیان کیا:

"أَتَى النَّبِيُّ عَلَيْهَا بَيْتَ فَاطِمَه وَ اللَّهَا فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا.
وَجَاءَ عَلِيٌ فَذَكَرَت لَهُ ذَٰلِكَ؛ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهَا. "
["نبى كريم طِلْيَ فَا طَمه وَ اللَّهُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللْمُولِي الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُولِي اللللللْمُولِي اللللْمُولِي الللللِمُ الللللْمُولِي الللللْمُولِي الللللْمُولِلللْمُلْمُ الللللْمُولِ اللللْمُ اللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولُ اللللْمُ الللَّهُ اللل

" إِنِّي رَأَيْتُ عَلَى بَابِهَا سِتُرًا مُوَشِّيًا"

''بلاشبہ میں نے اس کے دروازے پر رنگ برنگ پر دہ دیکھا''

پرآب السُّيَ الله في الله الله عالي و لِلدُّنيا؟"

[''میرادنیا ہے کیاتعلق ہے؟]

علی زائنیز ان (یعنی فاطمہ زاہنی) کے پاس آئے اور ان سے اس بات کا ذکر کیا، تو انہوں نے کہا:

"لِيَاْمُرْنِيْ فِيْهِ بِمَا شَاءَ."

''آ مخضور طلطَ لَاَيْمَ اس بارے میں جو جا ہیں، مجھے تھم دیں'' (میں اس کی تعمیل کروں گی)]

آ تخضرت طفي فيم نے فر مايا:

"تُرُسِلِيُ بِهِ إِلَى فُلانٍ، أَهْلِ بَيْتٍ، فِيْهِمْ حَاجَةٌ." ٥

'' فلال کوجھیج دو، وہ مختاج گھرانہ ہے۔''

سنن ابی داود کی روایت میں اس واقعہ کے حوالے سے پچھ مزید تفصیل ہے۔اس روایت کا ابتدائی حصہ درج ذیل ہے:

'' بے شک رسول الله طفی قاطمه والنفها کے ہاں تشریف لائے ، تو ان

کے دروازے پرایک پردہ دیکھا،تو داخل نہ ہوئے۔

انہوں [ یعنی راوی ابن عمر پراٹھا] نے بیان کیا:

"وَقَلَّ مَا كَانَ يَدْخُلُ إِلَّا بَدَأَ بِهَا، فَجَاءَ عَلِيٌّ ﴿ وَاللَّهُ ، فَرَآهَا

مُهْتَمَّةً، فَقَالَ: "مَالَكَ؟"

صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب هديّة ما يُكُرّه لبسه، رقم الحديث ٢٦١٣، ٢٢٨/٥.

الم المنظم المثبت والم المنظم المثبت والم المنظم المثبت والم المنظم المثبت والم المنظم المنظم

''اور آنخضرت طین آن (جب سفر سے آت) تو (اپنی بیویوں کے گھروں میں جانے سے جانے سے پیشتر) عام طور پر ابتدا ان [ یعنی فاطمہ والٹی ا کے ہاں جانے سے فرماتے۔ 6 علی والٹی تشریف لائے، تو انہوں نے انہیں ( یعنی فاطمہ والٹی کو) عمکین دیکھا، تو یوچھا:'' آپ کو کیا ہوا ہے؟''

انہوں نے جواب دیا:''نبی کریم مطفع آیا تشریف لائے تھے، کیکن ان کے پاس نہیں آگئ''

على زَانَّهُ آنَحُضرت الصَّيَّةِ فَي خدمت مِين حاضر بوئ اور عرض كيا: "يَارَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ فَاطِمَةَ اشْتَدَّ عَلَيْهَا أَنَّكَ جِئْتَهَا ، فَلَمْ تَدْخُلْ عَلَيْهَا. "....الحديث. ٥

''اے اللہ تعالیٰ کے رسول منظور آئے! بے شک فاطمہ وُٹا ہُوہا پریہ بات بہت گراں گزری ہے، کہ آپ اس کے (گھر) کے پاس گئے،لیکن اس کے ہاں (گھرکے اندر) تشریف فرمانہیں ہوئے .....الحدیث

مندامام احمداورسنن ابن ماجه میں اس واقعہ کے متعلق کچھ اور تفصیل بھی ہے۔ اس کا کچھ حصہ درج ذیل ہے:

ایک آ دمی علی بن ابی طالب رہائٹۂ کا مہمان بنا، تو انہوں نے اس کے لیے کھانا تیار کیا۔ فاطمہ بڑاٹھا نے کہا:

''اگر ہم رسول اللہ ﷺ کو (بھی) دعوت دیں ، تو وہ ہمارے ساتھ کھانا تناول فر مالیں۔''

الما عظم أبو: بذل المجهود في حل أبي داود ٢٩/١٧.

سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب في اتحاذ الستور، جزء من رقم الحديث ٤١٤٣، شخ الباني في المحديث ٢٨١/٢.
 ١٣٧/١١. شخ الباني في اس كو صحيح قرراديا ب- ( المعظم المعلم على المعلم على المعلم على المعلم على المعلم الم

﴿ بَى رَبِمْ عِينَةِ بَشِيتِ والله ﴾ ﴿ فَي بِيغَامِ بَهِيجًا۔ آپ طِسْطَائِلَمَ تشریف چنانجوں نے آف ﴾ چنانجوں نے آف کی چنام بھیجا۔ آپ طِسْطَائِلَمَ تشریف لائے ، تو دروازے کی دہلیزوں کو تھاما، تو دیکھا، کہ گھر میں ایک کنارے میں باریک پردہ ہے۔ جب رسول الله طشط ایک نے اس کو دیکھا، تو واپس تشریف لے گئے۔ الحدیث۔ •

رنگ برنگ یا باریک پردہ کا استعال حرام نہ تھا، لیکن آنخضرت طفی آیا ہے اس حلال دنیاوی آ رائش کوصا جبزادی کے ہاں اس طرح ناپیند فر مایا، جس طرح اپنے لیے کرتے تھے۔علامہ مہلب اور دیگرمحدثین لکھتے ہیں:

"كَرِهَ النَّبِيُّ فِلْ الْبُنتِه مَا كَرِهَ لِنَفْسِهِ مِنْ تَعْجِيْلِ الطَّيبَاتِ فِي الدُّنْيَا، لا أَنَّ سِتْرَ الْبَابِ حَرَامٌ، وَهُو نَظِيْرُ قَوْلِهِ عَلَى اللَّيْرُ وَلَهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ "؛ لَهَا لَدَّكُر عِنْدَ النَّوْم. "٥ فَعَلَى عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ "؛ فَعَلَى مَا الذِّكْر عِنْدَ النَّوْم. "٥

''دروازے کا پردہ حرام نہ تھا، لیکن جس طرح نبی کریم منظیر آزیادہ) دنیوی نعمتوں کے استعال کو اپنے لیے ناپند فر ماتے تھے، اسی طرح اپنی بیٹی کے لیے بھی ناپند فر مایا۔ یہ ایسے بی تھا، جیسے کہ نبی کریم منظیر آئے نے ان کے خادم طلب کرنے پر فر مایا: ''کیا میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتلاؤں؟'' پھر آنخضرت منظیر آئے نہیں نیند کے وہ ت کا ذکر سکھلا ا۔''

السسسند، حزه من رقم الحديث ٢١٩٢٢، ٢١٩٢٢ وسنن ابن ماجه، أبواب الأطعمة.
باب إذا رأى الضيف مكراً رجع، حزء من رقم الحديث ٢٥٠/٢٠٣٤، ٢٥٠/٢٥٠. شخ الباني
قال كواحن إقرار ديا ب\_ ( الما خطيمون صحيح سنن ابن ماجه ٢٣٨/٢ - ٢٣٩).

<sup>🛭</sup> منقول از:فتح الباري ۲۲۹/۵.



اس واقعه میں دیگر چھوفوا کد: پن

ا: آنخضرت طفی مینی کا اپنی صاحبزادی والنتها سے دلی تعلق اور گهرالگاؤ، که سفر سے تشریف آوری کے موقع پر ازواج مطهرات کے حجروں کی طرف جانے سے پیشتر ان کے گھر میں تشریف لے جاتے۔

۲: آنخضرت ملئے این نے بیٹی کی دعوت قبول فر مائی۔

۳: بیٹی سے دلی تعلق اور دعوت میں شرکت پر آمادگی، بیٹی کے ہاں ناپسندیدہ چیز کی موجودگی پراختساب کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکی۔

ہ: آنخضرت مِشْنَطَوْنَ نے احتساب کے لیے بیٹی کے گھر میں داخلہ اور ان کی دعوت میں شرکت سے مقاطعہ کا ذریعہ استعال فرمایا۔ بیٹی کے ممگین ہونے اور ان پر اس فرریعئر احتساب کے بہت گراں گزرنے اور داماد زبالٹیڈ کے بیچھے آنے کے باوجود، اس سے دستبر دارنہ ہوئے۔

۵: آنخضرت طین آیا نے استفسار پراپنی ناگواری اور اختساب کا سبب واضح طور پر
 بیان فرمادیا۔

۲: حضرت فاطمه وفالنتها كا اطاعت رسول طنائي كاشديد جذب كه فوراً پيغام ارسال
 كيا: "" مخضور طنائي آيا جو چا ہيں ، مجھے تھم ديں (ميں اس كی تقيل کے ليے مستعد
 ہوں)۔"

(11)

بٹی کودوز خے سے خود بچاؤ کی کوشش کرنے کی تلقین

عام طور پر بڑے لوگوں کی اولا دمیں لا اُبالی بن اور کوتا ہی کثرت ہے دیکھنے میں آتی ہے۔ نبی کریم منظے مین نے ، جو مخلوق میں سے سب سے بڑے ہیں، اپنی پیاری

حري الماسية المنية الله الماسية الماسية الله الماسية الله الماسية الله الماسية الله الماسية الم

صاحب زادی کے لیے واضح فرمادیا، کہ کل قیامت کے دن، باپ کا بڑا ہونا، اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی صورت میں، ان کے پچھ کام نہ آسکے گا۔ وہ خود اپنے آپ کوان باتوں سے دور کر لے، جو انہیں دوزخ میں لے جانے کا سبب بن جائیں۔امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رہائٹی سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

''جب آنخضرت ﷺ پر (بی آیت) ﴿ وَ ٱنْلِدُ عَشِیْرَ تَكَ الْاَقْرَبِیْن ﴾ • نازل ہوئی، تورسول الله ﷺ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا:

"يَا مَعْشَرَ قُرِيْشٍ! اشْتَرَوُا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ لَا أُغُنِي عَنْكُمُ مِنَ اللَّهِ سَيْئًا.

يَا بَنِي عَبُدِ المُطَلِبِ! لَا أُغْنِي عَنكُمُ مِنَ اللَّهِ شَيئًا.

يَا عَبَّاسُ بُنَ عَبُدَ الْمُطَّلِبِ! لَا أُغُنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا.

يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُول اللَّهِ! لَا أُغُنِي عَنلِكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا.

يَا فَاطِمَةُ بِنُتَ رَسُولِ اللَّهِ! سَلِيْنِي بِمَا شِئْتِ، لَا أُغُنِي عَنُلِثِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا." اللَّهِ شَيْئًا."

[''اے گروہ قریش! اللہ تعالیٰ ہے اپنی جانوں کوخریدلو۔ • میں اللہ تعالیٰ ہے تہارے کئی کام نہ آ سکوں گا۔

اے بنوعبدالمطلب! میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے کسی کام نہ آسکوں گا۔ اے عباس بن عبد المطلب فِلْنَّهُ:! میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے کسی نہ آسکوں گا۔

اے رسول الله طفی می کی چھو بھی صفیہ وٹائٹھا! میں الله تعالی ہے آپ کے

سورة الشعراء / الآية ٢١٤ [ترجمه: اورائي سب عقر ين رشة دارول كو درائي-]

<sup>🛭</sup> تعنی اپنی جانوں کودوزخ کی آگ ہے خرید کربچالو۔ (ملاحظہ ہو:فتح الباری ۸۳/۸ ۰).

حري ريم الطائقة بحثيت والديانية بحثيت والديانية بحثيت والدينة بحثيث والدينة والدينة بحثيث والدينة ول

محسی کام نه آسکوں گا۔

اے رسول الله طفی میلی کی بیٹی فاطمہ زلائھ جو جا ہو! مجھ سے ما نگ لو، • میں اللہ تعالیٰ سے تمہار ہے سی کام نہ آ سکوں گا۔''

اورسنن ترمذي ميس ب: آنخضرت السينية فرمايا:

"يَا فَاطِمَةُ بِنُتَ مُحَمَّدٍ عِلْهَ الْفَقِدَي نَفُسَكِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّيُ الْأَمْلِكُ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي لَا أَمُلِكُ لَكِ رَحِمًا سَأَبُلُهَا بَلَالِهَا." ﴿ بَلَالِهَا. " ﴿ اللَّهَا مَا اللَّهَا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

[''اے فاطمہ بنت محمد طفی آیا بی جان کو (دوزخ کی) آگ سے بچاؤ، پس یقیناً میں تمہارے لیے ضرر ونفع کا مالک نہیں۔ یقیناً تمہارے ساتھ قرابت ہے اور میں صلدرحی کرتارہوں گا۔'']

علامه قرطبی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

"لَا أَقْدِرُ عَلَى دَفْعِ عَذَابِهِ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا عَلَى جَلْبِ ثَوَابِهِ لِلَّحَدِ، فَلَا يَنْفَعُ الْقُرْبُ فِيْ الْأَنْسَابِ مَعَ الْبُعْدِ فِيْ

کھیے ابخاری میں ہے: ''سلینی ما شِنْتِ مِنُ مَالِيُ." [میرے مال میں سے جو جا ہو، مجھ سے طلب کرلو۔](۵۰۱/۸)

متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب ﴿ وَأَنْذِلُه عَشِيرُ تَكَ الْاَقْرَبِينَ ﴾، رقم الحديث ١٩٣١، ١/١ ٥٠ وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب في قوله تعالى: ﴿ وَانْذَر عَشِيرَتُكَ الْاَقْربِينَ ﴾، رقم الحديث ٣٥١\_(٢٠٦)، ١٩٣\_١٩٣١. القاظِ عديث صحيحملم كيس.

الترمذي، أبواب تفسير القرآن، سورة الشعراء، جزء من رقم الحديث ٢٤٠١، ٩٠ جامع الترمذي، أبواب تفسير القرآن، سورة الشعراء، جزء من رقم الحديث ١٣٤٠١. الم مرزذي ١١٩٠٠ الورشخ الباني ني [ حيح ] كبام \_ ( الما خطه بو: السسر حع السابق ١٩١٩) وصحيح سنن الترمذي ٨٦/٣).



الأسباب. " •

[''میں کسی سے عذاب دور کرنے اور کسی کے لیے ثواب حاصل کرنے کی طافت نہیں رکھتا ۔اسباب کی دوری کی صورت میں رشتہ داری کی قربت یجھ کام نہ آئے گی۔' ۲

حدیث کی شرح میں امام نو وی تحریر کرتے ہیں:

"مَعْنَاهُ لا تَتَّكِلُوْا عَلى قَرَابَتِيْ فَإِنِّي لا أَقْدِرُ عَلى دَفْع مَكْرُوْهِ يُرَيْدُهُ اللَّهَ تَعَالَى. "٥

[''معنی پہ ہے، کہ میرے ساتھ قرابت پر آس نہ لگائے بیٹھے رہنا، (بلکہ خودعمل کرنا)، کیونکہ یقیناً میں اس مصیبت کو دور کرنے پر قادر نہیں، جواللہ تعالیٰتہہیں پہنچانے کا ارادہ کریں۔''

ا فتلو کا حاصل یہ ہے، کہ نبی کریم کے این ساجزادی کوعظیم باب طفی ایم سے بیاؤ کے ایس کا کے بیٹھنے کی بجائے ،جہنم کی آگ سے بیاؤ کے لیے خود کوشش کرنے کی تلقین فر مائی۔

(11)

#### اولا د كااختساب

نبی کریم ﷺ آیا ، اپنی اولا د سے قلبی تعلق اور غیر معمولی پیار کے باوجود ، ان کے ہاں قابل اعتراض بات ہے چٹم یوثی نہ فرماتے تھے، بلکہ پر زور اور صورتِ حال کے مطابق اسلوب میں اس کا احتساب فرماتے تھے۔ توفیقِ الہی سے اس بارے میں ذیل میں سیرتِ

<sup>🗗</sup> المعهم ۲۸۵/۷.

<sup>🛭</sup> شرح النووي ۸۰/۳.



ا:سونے کی زنجیر بہننے پربیٹی کااحتساب:

امام احمد اور امام نسائی نے رسول الله طبیقی کے آزاد کردہ غلام حضرت توبان بن الله علی الله میں بیٹی بوالی ہوں کے بیٹی بوالی کیا ، کہ بلا شبہ ہمیرہ کی بیٹی بوالی الله طبیقی کے اللہ طبیقی کی خدمت میں حاضر ہوئیں ، اور ان کے ہاتھ میں سونے کی اگو شمیاں تھیں ، جنہیں [اَلْفَ فَتَخَ ] کہا جاتا ہے۔ رسول الله طبیقی نے اپنے ہاتھ میں موجود جھوٹی کی چھڑی کے ساتھ ان کے ہاتھ پر مارنا شروع کیا اور ساتھ ساتھ یہ فرماتے رہے:

"أَيْسُرُّكِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ فِي يَدِكِ خَوَاتِيْمَ مِنْ نَادٍ "؟ ['' كياتهميں يہ بات پسند ہے، كه الله تعالى [ان سونے كى انگوشيوں كى وجه سے ]تمهارے ہاتھ ميں دوزخ كى آگ كى انگوشياں ڈال ديں؟''] وہ فاطمہ وَنْالِمُهَا كے پاس آئيں اور اپنے ساتھ رسول الله طِشْنَاوَمْ نے سلوك كا شكوه كيا۔

انہوں [یعنی ثوبان زلی تھے اسے بیان کیا: ''میں رسول اللہ منظی آیا کے ساتھ روانہ ہوا اور آنخضرت منظی آیا ہے اور آن فاطمہ زلی تھا کے گھر کے قریب پہنچ کر آ دروازے کے بیچھے کھڑے ہوا در آپ منظی آیا آکا طریقہ مبارک بہی تھا، کہ آ جب اجازت طلب کرتے ، تو دروازے کے بیچھے کھڑے ہوجاتے۔''

انہوں نے بیان کیا:''فاطمہ نے ان [یعنی مبیرہ کی بیٹی طالعہا] سے کہا:''اس زنجر کو دیکھئے، جو مجھے ابوحسن طالعہانے بطور تحفہ دی ہے۔''

انہوں نے بیان کیا:'' زنجیران کے ہاتھ ہی میں تھی، که رسول الله ملط الله الله الله الله الله الله الله

المرابع المرا

تشریف لائے اور فرمایا:

"يَا فَاطِمَةُ! بِالْعَدُلِ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: "فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهَ، وَفِي يَدِكِ سِلْسِلَةٌ مِنُ نَارٍ؟" •

''اے فاطمہ وُلُوُ ہُا! کیا لوگ یہ بات کہنے میں حق بجانب ہول گ: [یه] فاطمہ بنت محمد مِشْ اِلَّهِ ہے۔ اور تبہارے ہاتھ میں (دوزخ کی) آگ کی زنچرہے؟''

بھرآ تخضرت مٹھے آیا ہے اس [ زنجیر ] کوزبان سے شدت سے بھینچا اور بیٹھے بغیر تشریف لے گئے ۔

انہوں [ یعنی حضرت فاطمہ وٹائٹھا] نے زنجیر کے بارے میں حکم دیا اور وہ فروخت کردی گئی۔

پھر انہوں نے اس [سے حاصل ہونے والی رقم] کے ساتھ ایک غلام خرید کر آزاد کردیا۔

جب رسول الله طَيْنَ عَيْمَ فَي اس خَركونا، تو [الله اكبر] كها اور فرمايا:
"الْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِي نَجَى فَاطِمَةَ وَ الله النَّادِ."
["سب تعريفيس الله كے ليے، كه جنهوں نے فاطمه و الله الله كو (دوزخ كى) آگ سے بچاليا۔"]

<sup>●</sup> السسند، رقم الحديث ٢٢٣٩، ٢٢٣٩، ٤٨؛ وسنن النسائي، كتاب الزينة، الكراهية للنساء في إظهار الحلى والذهب ١٥٨/٨. القاظ حديث مندامام أحمد كي بين حافظ منذرى للنساء في إظهار الحلى والذهب ١٥٨/٨. القاظ حديث منداماً أحمد كي بين حافظ منذرى للحت بين، كدنسائى نه اس كو [صحح سند] كساتهروايت كيا بهاور في البائى نه اس كو [صحح سند] كما تحد الما خطه بو الترهيب والترهيب والترهيب والترهيب والترهيب والترهيب والترهيب ا/٢٥٥؛ وصحيح الترغيب والترهيب ١/٢٥٤، وصحيح النسائي ١/١٥٥).



امام نسائی کی روایت میں ہے:

''وہ فاطمہ رہ اللہ علیہ کے پاس آئیں اور اپنے ساتھ رسول اللہ علیہ آئی کے طرزِعمل کا شکوہ کیا۔ فاطمہ رہائی کیا نے اپنی گردن میں پہنی ہوئی سونے کی زنجیرا تاری اور کہا:'' یہ مجھے ابوحسن زائی نے بطور تحفہ دی ہے۔''

رسول الله ﷺ اندرتشریف لائے اور تب زنجیران کے ہاتھ [ ہی] میں تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

"يَا فَاطِمَةُ! أَيَغُرُّكِ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: ابْنَهُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَ وَفِي اللَّهِ عَلَيْهَ وَفِي يَكِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَ وَفِي يَدِهَا سِلُسَلَةٌ مِنَ النَّارِ." •

[''اے فاطمہ بڑاٹنہا! کیا تم اس [بات] کو پبند کرتی ہو، کہ لوگ کہیں: ''رسول الله طفی این بیٹی اور اس کے ہاتھ میں (دوزخ کی) آگ کی زنجیرہے؟'']

حدیث شریف سے معلوم ہونے والی باتیں:

ا: آنخضرت ﷺ کا حضرت فاطمہ وہانتہا ہے شدید تعلق اور بہت ہی زیادہ پیار، ان پراختساب کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنا۔

آنخضرت منظم این احتساب میں قدر ہے سخت روید استعمال فر مایا۔ درج ذیل
 باتوں سے بیرحقیقت واضح ہور ہی ہے:

ا: آپ طَنْ اللَّهِ كَا حَفْرت فاطمه فِاللَّهِ اللَّهِ اللهِ كَا أَمَا رَسُواليه جمله عله عله مانا،

جیبا کہاو پرگزر چکا ہے۔ -----

<sup>🛈</sup> سنن النسائي ١٥٨/٨.

المراجع المراج

ب: آنخضرت طینی کی واضح انداز میں لگی لیٹی کے بغیرسونے کی زنجیر پہننے سے تگین انحام کو بیان فر مانا۔

ج: زنجير كوشدت سے بھینچنا۔

د: د: گھر میں داخل ہونے کے باوجود بیٹھے بغیرا نی ناراضی کا اظہار کرکے تشریف

لے جانا۔

۳: دورانِ احتساب آنخضرت مُضَّاطِينَ نے حضرت فاطمہ خِلْنُعْهَا کواحساس دلایا، کہ ان کا بلند مقام ان ہےانتہائی محتاط زندگی بسر کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔

ہ: بلند مقام والوں کو قابل اعتراض عمل کر کے لوگوں کو بات کرنے کا موقع فراہم نہیں کرنا جاہے۔

نتنی ہی عورتیں غلط کاموں کے کرنے کے لیے خاوندوں کی پند کا حیلہ تراشی ہیں۔ آنخضرت میں ہیں۔ کوئی حیاب پرعمل حیثیت نہیں رکھتی۔ حضرت فاطمہ وہا ہی اختصاب پرعمل پیرا ہوکراس بارے میں اپنے عقیدہ کا اظہار فرما دیا۔

۲: حضرت فاطمہ بنائیوہا کا نبی کریم منتی آیا ہے اتباع اور فرما نبرداری میں طرزِ عمل مثالی تھا۔ اس واقعہ میں موجود درج ذیل باتیں اس حقیقت کو اجا گر کرنے کے لیے بہت کافی میں۔

ا: آنخضرت ﷺ کی سونے کی انگوٹھیوں کے متعلق ناپسندیدگی کے بارے میں سنتے ہی بلاتر ددسونے کی زنجیرا پی گردن ہے اتار دینا۔

ب: سونے کی زنجیر فروخت کرکے اس کی قیمت سے غلام خرید کر اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد کردینا۔

2: والدین کے لیےاولا د کے متعلق حقیقی خوشی اس بات میں ہے، کہ وہ جہنم کی آ گ

### ال المحالية المنية المالية المنية والد المحالية المنية والد المحالية المنية والد المحالية المالية الما

میں لے جانے والے اعمال سے دور ہوجائیں۔ بید تقیقت آنخضرت ملتے آتی۔ کے ارشاد عالی:

"اَلُحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِيُ نَجَى فَاطِمَةَ وَ اللَّهِ مِنَ النَّادِ." ["سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کہ جنہوں نے فاطمہ وَ اللَّهِ اَلَٰ وَ وَوَرْحُ کَی آگ سے بچالیا"]

### ایک سوال اوراس کا جواب:

اس مقام پرایک سوال پیدا ہوتا ہے، کہ کیا سونا پہننا عورتوں کے لیے ناجائز ہے؟ جمہور علمائے امت کی رائے میں عورتوں کے لیے سونا پہننا جائز ہے۔ مذکورہ بالا حدیث اور اسی قتم کی دیگر احادیث کے انہوں نے متعدد جوابات دیے ہیں۔ حافظ منذری لکھتے ہیں:

عورتوں کے زیور پہننے پروعیدوالی احادیث میں متعدد باتوں کا احمال ہے: ایک میہ ہے، کہ بیتھم منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ خواتین کے لیے زیور پہننے کا جواز ثابت ہو چکا ہے۔

دوسری بات یہ ہے، کہ وعید صرف ان کے بارے میں ہے، جوسونے کے زیورات کی زکو قادانہ کریں۔

تیسری بات بہ ہے، کہ یہ وعیدان عورتوں کے متعلق ہے، جوان زیورات سے مزین ہوکرانہیں ظاہر کریں۔

چوشی بات یہ ہے، کہ آنحضرت مشیقاتی نے ان کنگنوں اور انگوشیوں ہے، ان کے وزنی ہونے کی بنا پر منع فرمایا، کیونکہ ان کی بنا پر تکبر وغرور کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ • واللہ تعالی اعلم.

الما حظه بو: الترغيب والترهيب ١/٥٥٧، ٥٥٩؛ نيز ما حظه بو: هامش المسند للشيخ الارناؤط
 و رفقائه ٨٥/٣٧.



# ب: عائشهُ وسخت سُست كهنج برِ فاطمه ظافِيْهَا كااحتساب:

ا مام ابویعلی نے حضرت عائشہ زلائعیا سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان

كيا

" رسول الله طفي الله مير ب بال تشريف لائ اور ميس رور بي تقى \_

آ تخضرت علي عَلَيْم ن يوجها: "مَا يُبْكِيك ؟"

[''تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟'']

میں نے عرض کیا: '' مجھے فاطمہ وُناٹیجا نے سخت سُست کہا ہے۔''

ٱتخضرت مِنْ عَلِيمَ نِي فَاطمه فِلْأَنْهُ كُو بلوا بهيجا\_

آنخضرت طِنْ اللهِ فَي (ان كه آن يران سي) فرمايا:

"يَا فَاطِمَةُ! سَبَبُتِ عَائِشَةَ ؟"

[''اے فاطمہ! تم نے عائشہ کو سخت سُست کہا ہے؟ وَاللّٰہا۔]

انهول في عرض كيا: "نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ!"

["جي مال يارسول الله- طلطي مين -!"]

آ بِ الشُّكَانَةِ أَنْ فَرَمَا يَا: "أَلَيْسَ ٥ تُحِبُّنُ مَنُ أُحِبُّ؟"

[''کیاتم اس سے محبت نہیں کرتی ،جس سے میں محبت کرتا ہوں؟'']

انہوں نے عرض کیا:''جی ہاں''

"وَتُبُغِضِينَ مَنُ أَبُغِضُ؟"

[''اورتم اس سےنفرت کرتی ہو،جس سے میں نفرت کرتا ہوں؟'']

مندائی یعلیٰ مطبوعہ نسخہ میں ایسے ہی ہے۔ شاید درست اس طرح ہے: آلسستِ ..... اور مطبوعہ نسخہ میں
 آلیس ) کا تب کی غلطی کی بنا پر ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم .

حري الله المنظمة المنتب والله وال

انہوں نے عرض کیا:'' کیوں نہیں۔''

آپ طفی ایم نے فرمایا:

"فَإِنِّي أُحِبُّ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[''پس میں یقینا عائشہ سے محبت کرتا ہوں، سوتم بھی اس سے محبت کرو۔'']

فاطمه والنيهان فعرض كيا:

"لَا أَقُوْلُ لِعَائِشَةَ شَيْئًا يُؤْذِيْهَا أَبَدًا"

[''میں بھی بھی عائشہ بٹالٹھا کو الیی بات نہ کہوں گی، جو ان کے لیے باعث اذیت ہوگ۔'']

قصہ سے معلوم ہونے والی پانچ باتیں:

ا: عالی مقام لوگوں میں بھی بسا اوقات ناخوش گوار صورت پیدا ہو سکتی ہے۔

احتساب کرنے سے پیشتر آنخضرت منظفظیاً کا سبب احتساب کے متعلق سلی کر لینا۔

٣: آنخضرت ﷺ کااختساب میں اسلوب عاطفی ۞ استعال فر مانا اور اس مقام پر اس جیساموثر اور برز ورکوئی اور اسلوب نه تھا۔ واللّٰد تعالیٰ اعلم.

٣: حضرت فاطمه وناشعها كى حتى كوئى، كه اينى كهى موئى بات سے انكار نه كيا۔

۵: حضرت فاطمه وظاهیها کی نبی کریم طفی آیا کی مثالی فرما نبرداری، که قابل اعتراض
 بات کہنے سے ہمیشه دورر بنے کے عزم کا فوری اعلان ۔

2 ایااسلوب، کداس میں مخاطب کے جذبات کو اُبھارا جائے۔

<sup>•</sup> مسند أبى يعلى الموصلى، رقمه الحديث ٥٩٥-٥٩٥، ٣٦٥/٨. يشخ حين سليم اسد نے ايک راوی مجالد بن سعيد کى بنا پراس کو ضعيف کہا ہے۔ ( ملاحظہ بو:هـامــش الـمسند ٢٥/٨ ٣٦٠)؛ کيکن حافظ بيتمی نے مجالد کو [حن الحديث] قرار ديا ہے، اور باقی راويان کے متعلق کہا ہے، کہ وہ صحیح کے راويوں ميں سے ہیں۔ انہوں نے يہ بھی لکھا ہے، کہ ابویعلی کے علاوہ برار نے اس کو اختصار کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ( ملاحظہ بو:محمع الزواند ٢٤٢/٩).



# ج: صدقه کی تھجور منہ میں ڈالنے پر نواسوں کا احتساب:

نبی کریم منظمینی کے پیارے نواسوں حسن وحسین رہا ہے صدقہ کی ایک ایک ایک کھجوراینے منہ ڈالی ، تو آنخضرت منظمین کے ان کا حساب فرمایا۔

حضرت حسن رہائیں پر احتساب کے متعلق امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رہائیں سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

'' حسن بن علی بڑا تھا نے صدقہ کی تھجوروں میں سے ایک تھجورا تھا کرا پنے منہ میں ڈالی ، تو نبی کریم ملئے مینے تاہم نے فرمایا :

[كِنْحُ كِنْحَ] تاكەدەاس كوپچىنك دىں۔

پھرآپ طفی کانے نے فرمایا:

"أَمَا شَعَرُتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَة؟"

['' کیاتہ ہیں علم نہیں، کہ یقینا ہم صدقہ نہیں کھاتے؟'']

حضرت حسین رہائین پر احتساب کے متعلق امام احمد نے ربیعہ بن شیبان سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا: ''میں نے حسین بن علی رہائیں سے پوچھا: ''رسول الله طفاعین کے حوالے سے آپ کوکون سی بات یاد ہے؟

انہوں نے بیان کیا: میں بالا خانے پر چڑھا،تو میں نے ایک تھجور پکڑی اور اس کو اپنے منہ میں چبانا نثروع کیا،تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

"أَلُقِهَا، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ. " •

<sup>•</sup> صحيح البحاري، كتاب الزكاة، باب ما يذكر في صدقة النبي ﷺ، رقم الحديث ٢٠٤٣، ٣٥٤/٣، ١٤٩١.

السسند، رقم الحدیث ۱۷۳۱، ۲۰۵۲. شخ شعب ارنا کط اوران کے رفقاء نے اس کی [سند کو صحح] قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: هامش السند ۲۰۵۳).

# حري الله الماري الله الماري

["اس كو پهينك دو، كيونكه يقينا جهارے ليے صدقه حلال نہيں ۔"]

حارقابل توجه باتيں:

آنخضرت مُشْطَعَيْنَا كه احتساب كواحچهی طرح سجھنے میں ان شاء الله العزیز درج ذیل جار باتوں کا ذکرمفید ہوگا:

ا: نوایے ضائنیہ کوجھٹر کنا:

دورانِ احتسابِ رحمت دو عالم طفّعَاتِيمَ نے بیارے نواسے حسن زمانیُّهُ کوچھڑ کا۔اس پر درج ذیل دو باتیں دلالت کرتی ہیں:

I: آپ سے انہیں فرمایا: "کے کے" جیسا کہ پہلی مدیث میں گزر چکا

ہ۔

امام ابن بطال اس كى شرح مين كلصة بين: 'ابوعلى بغدادى نے بيان كيا: "يُقَالَ لِلصَّبِيِّ إِذَا زَجَرُوْهُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِيْ يُرِيْدُ أَكْلَهُ. "• ["نَ يَحِكُواس كَكَى چيز كَهَانْ كاراده پر جمر كئے كے ليے يوالفاظ كے جاتے ہيں۔"]

علامه قرطبی لکھتے ہیں:

" وَهِيَ كَلِمَةٌ يُزْجَرُ بِهَا الصِبْيَانُ عَنْ أَخْذِ شَيْءٍ. " الصِبْيَانُ عَنْ أَخْذِ شَيْءٍ. " الصَّمَّة [" بيروه لفظ ہے، كه اس كے ساتھ بچوں كوكس چيز كے بكڑنے پر ڈانٹا

جاتائے۔'']

II: آ تخضرت منطق الأم في مزيد فرمايا:

"أَمَا شَعَرُتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَة؟"

شرح صحيح البخاري لابن بطال ٥٤٣/٣.

المفهم ١٦٣/٣؛ ثير الماضلة ١٤٠٠ الصالحين ص ١٦١؛ وفتح الباري ٣٥٥/٣.

[ کیانتہیں معلوم نہیں ، کہ یقینا ہم صدقہ نہیں کھاتے ؟'']

علامه عينى لكصة بين:

'' یہ لفظ کسی الیں چیز کے متعلق بولا جاتا ہے،جس کی حرمت وغیرہ واضح ہو،اگر چہ مخاطب اس سے آگاہ نہ (بھی) ہواور مرادیہ ہے، کہ اتنی واضح بات تم پر کیسے مخفی رہی اوراس میں (کا تَفْعَلْهُ) [اس کونہ کرو] سے زیادہ سخت جھڑکی ہے۔'' • اس کونہ کروے سے زیادہ سخت جھڑکی ہے۔'' • اس کونہ کروے سے زیادہ سخت جھڑکی ہے۔'' • اس کونہ کروے سے زیادہ سخت جھڑکی ہے۔'' • اس کونہ کروے سے زیادہ سخت جھڑکی ہے۔'' • اس کونہ کروے سے زیادہ سخت جھڑکی ہے۔'' • اس کونہ کروے سے زیادہ سخت جھڑکی ہے۔'' • اس کی سے دیادہ کروے سے دیادہ کی سے دیادہ کروے سے دیادہ کی سے دیادہ کروے سے دیادہ کی سے دیادہ کیادہ کی سے دیادہ کی سے دیادہ کی سے دیادہ کی سے دیادہ کیادہ کی سے دیادہ کی سے دیادہ کی سے دیادہ کیادہ کی سے دیادہ کی سے دیادہ کی سے دیادہ کیادہ کی سے دیادہ کیادہ کی سے دیادہ کیادہ کی سے دیادہ کی دیادہ کی سے دیادہ کی دیادہ کی

٢: كهجور كوتچينكنے كاحكم دينا:

آنخضرت طنیکی نے اپنے احتساب میں صرف سرزنش کرنے پر اکتفا نہ فر مایا ، بلکہ تھجور کومنہ سے چینکنے کا حکم بھی دیا۔

صحیح مسلم کی روایت میں ہے، کہ آنخضرت طفیقیا نے حضرت حسن والنیز سے فرمایا:

"كِخُ كِخُ. اِرْمِ بِهَا، أَمَا عَلِمُتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ؟ " ﴿

[" کخ کخ اس کو پھینک دو، کیاتم جانے نہیں ، کہ بے شک ہم صدقہ نہیں

کھاتے؟"]

اور المسند میں ہے، کہ آنخضرت الني وَلِيْ فَيْ اللَّهِ اللّ

"أَلُقِهَا يَا بُنَيَّ! أَلُقِهَا يَا بُنَيَّ! أَمَا شَعَرُتَ أَنَّ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ لَا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ." •

''اے میرے چھوٹے سے بیٹے! اس کو پھینک دو۔ اے میرے چھوٹے سے بیٹے! اس کو پھینک دو۔ کیاتمہیں معلوم نہیں ، که آل محمد منتظ آیم صدقه نہیں کھاتے؟''

عسدة القارى، ٩/٦٨؛ ثير لما خطه بو: فتح الباري ٣٥٥/٣.

٢٥٠ صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله ﷺ.....، جزء من رقم الحديث ١٦١ ـ (١٠٦٩)، ٧٥١/٣.

<sup>•</sup> السسند، جزء من رقع الحديث ٩٢٦٧، ٥٢/١٥. شيخ ارنا ؤوط اوران كے رفقاء نے اس كى استده ٢٠/١٥). وسنده ٢٠/١٥). استده ٢٠/١٥).

ال کی کار کی طاق کار بھی الد کار کی طاق کار بھی الد کار کی کار الد کار کی کار کی کار کی کار کی کار کار کار کی ک میں کار کی ک

سن تخضرت وليني آيم كالمجور كوخود مندسے باہر نكال كھينكنا:

نبی کریم منظی آیز نے دورانِ احتساب مذکورہ بالا دونوں باتوں پر بھی اکتفا نہ کیا، بلکہ اپنے پیار بے نواسے زمالٹیڈ کے منہ سے کھجور کوخود باہر نکال پھینکا۔

صحیح بخاری میں ہے، کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رہائی میں سے ایک نے جب [صدقہ کی] ایک مجور منہ میں ڈالی، تو

"نَظُرَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ، فَأَخْرَ جَهَا مِنْ فِيْهِ . "• [''رسول الله ﷺ نے ان کی طرف دیکھا، اور اس کوان کے منہ سے یا ہر نکال دیا۔'']

اورالمسند میں ہے، کہ حضرت حسین زمالٹیز نے بیان کیا:

"فَأَخَذَهَا بِلُعَابِيْ. "٢

''آنخضرت مُشْطَقَاتِهُ نے اس کومیرے لعاب سمیت نکال دیا۔'' ۴: کم عمری کی بنا پرترکِ احتساب کی تجویز کومستر دکرنا:

مجلس میں موجود ایک شخص نے آنخضرت م<u>لتے آیا</u> کی خدمت میں بیجے کے تھجور کھا لینے کی تجویز پیش کی ،تو آپ نے اس کومستر دفر ما دیا۔

المسند کی روایت میں ہے:

فَقِيْلَ: "يَارَسُوْلَ اللهِ! مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ هٰذِهِ التَّمْرَةِ لِهٰذَا الصَّبِيِّ؟"

['' كہا گيا!اے اللہ تعالی كے رسول مشغ قلیم !اس بچے كے يہ تھجور تناول

الماحظ مو: صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل
 يُتُرك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ ، رقم الحديث ١٤٨٥، ٢٥٠/٣٥٠ ٢٥١.

<sup>2</sup> المسند، حزء من رقم الحديث ٢٥١/٣،١٧٢٥.

كرنے ميں آپ كاتو كچھ حرج نہيں؟'']

آنخضرت طفيانيم نے فرمایا:

"وَإِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ. " •

[''اور بے شک ہم آل محمہ مطنع مین ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں۔''

قصه سے مستفاد پانچ باتیں:

ا: نواسوں سے شدیدتعلق اور غیرمعمولی پیار کا احتساب کی راہ میں حائل نہ ہونا۔

٢: آنخضرت من المنطق كالمتساب مين درج ذيل درجات استعال فرمانا:

ا عُلطی ہے آگاہ کرنا۔

ب غلطی پرجھڑکی وینا۔

ج: غلطی کوختم کرنے کا حکم دینا۔

د: اینے ہاتھ سے غلط کام کوختم کردینا۔

٣: آنخضرت طِشْئِيَتِيمَ كاولا دكوترام كھانے سے روکنے كاغیرمعمولی اہتمام۔

۴:صغرِسیٰ کا احتساب کی راہ میں رکاوٹ نہ ہونا۔

۵: بچینے کی بنا پراحتساب نہ کرنے کی تجویز کا قابلِ توجہ نہ ہونا۔

(1)

دا مادوں کے ساتھ گہراتعلق اور عمدہ معاملہ

سیرت طیبہ میں بحثیت والدایک نمایاں پہلویہ بھی ہے، کہ نبی کریم طفی آنے اپنے دامادوں سے خصوصی تعلق رکھتے اور ان کے ساتھ بہترین معاملہ فرماتے تھے۔ اس

• السسند، جزء من رقسم الحديث ۲۰۲۷، ۲۰۲۳. ثیخ ارناؤد طاوران کے رفقاء نے اس کی [سندکوسیح] قرار دیا ہے۔ (هدامنش المسند ۲۰۲۳. بچوں پراخساب کے حوالے سے مزیر تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: راقم السطور کی کتاب: بچوں کا احتساب

١١٨ عَيْنَ بَيْتِ واللهِ عَيْنِي اللهِ عَيْنِي واللهِ عَيْنِي اللهِ عَيْنِي اللهِ عَيْنِي اللهِ عَيْنِي اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَيْنِي اللهِ

بارے میں درج ذیل تین منمی عنوانات کے تحت گفتگو کی جارہی ہے:

ا: داما د کو د عائیس سکھلا نا

ب: دا ماد کے لیے دعا ئیں

ج: دا مادوں کے ساتھ بہترین معاملہ

\_ 1 \_

# داماد کو دعا ئىيں سکھلانا

ذيل ميں دومثاليں ملاحظه فرمايئے:

ا: داماد کوغم اور شخی کے وقت پڑھنے والی دعا کی تعلیم:

امام احمداورامام ابن حبان نے حضرت علی بن ابی طالب رٹھاٹیوڑ سے روایت نقل کی ہے، کہانہوں نے فر مایا:

"لَقَّنَنِي رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهَا هُوَلاءِ الْكَلِمَاتِ، وَأَمَرَنِيْ إِنْ نَزَلَ بِيْ كَرْبُ أَوْ شِدَّةٌ أَنْ أَقُولَهُنَّ:

" لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَرِيْمُ الْحَلِيْمُ،

سُبُحَانَهُ، وَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ،

وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. " •

[''رسول الله طنطيطيّا نے مجھے بديكلمات سكھلائے اور مجھے تھم ديا، كه اگر مجھ رغم ياتخق آئے، تو ان كو پڑھوں:

الله تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ، نہایت عزت والے اور بہت زیادہ

<sup>●</sup> المسند، رقم الحديث ٢٢، ٢٢، ٢٢، ١٣، والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب الرقاق، باب الأذكار، ذكر الأمر بالتهليل والتسبيح لله حلّ وعلامع التحميد لمن أصابته شدة أو كرب، رقم الحديث ٥٦، ١٤٧/٣. أن أرناؤط اوران كرفقاء ني اس مديث كو صحح على المسند ١٤٧/٣). الفاظ حديث الممند كي بين.

بردبار۔ وہ پاک ہیں عرش عظیم والے رب بابر کت ہیں۔ تمام جہانوں کے رب اللہ تعالیٰ کے لیے سب تعریفیں ہیں۔''] تعالیٰ کے لیے سب تعریفیں ہیں۔'']

۲: داماد کو قرض ادا کروانے والی دعاسکھلانا:

امام ترندی نے حضرت علی وٹائٹوئ سے روایت نقل کی ہے، کہ ایک مکا تب 6 ان کے پاس آیا اور عرض کیا:

''میں حصولِ آزادی کے لیے طے شدہ رقم ادا کرنے سے عاجز آ گیا ہوں، اس لیے آپ میرے ساتھ تعاون کیجئے۔''

انہوں نے فرمایا:

"أَلَا أَعَـلُـمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيْهِنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ؟ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صِيْرِ دَيْنًا أَدَّاهُ اللهُ عَنْكَ. "

'''کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھا دوں، جو مجھے رسول الله ملتے آئے نے سکھلائے تھے؟ اگر تمہارے ذمہ جبل صیر کے برابر بھی قرض ہو، تو الله تعالیٰ (ان کلمات کی وجہ سے ) تمہاری طرف سے ادا کردے گا۔''

( پھر ) فرمایا:تم کہو:

"اَللَّهُمَّ اكُفِنِي بِحَلالِكَ عَنُ حَرَامِكَ وَأَغُنَنِي بِفَضُلِكَ عَنُ عَنُ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَنُ اللَّ

 <sup>(</sup>مکاتب): کچھ مال یا خدمت کے بدلے میں اپنے ما لک سے حصول آزادی کا معاہدہ کرنے والا۔

حبل صير: ايك پېاژكانام (طاحظه بو:النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة صير، ٦٦/٣).

 <sup>◄</sup> الترمذي، أحاديث شتى من أبواب الدعوات، باب، رقم الحديث ٣٧٩٨، ٢/١٠-٧ شيخ البائى نے اس كو إحسن إقرار ديا ہے۔ ( الماحظة بو: صحيح سنن الترمذي ١٨٠/٣).

﴿ اللهِ عَلَيْتِ واللهِ عَلَيْتِ واللهِ عَلَيْتِ واللهِ عَلَيْتِ واللهِ عَلَيْتِ واللهِ عَلَيْتِ واللهِ عَلَيْ

[''اے اللہ! اپنے حلال کے ساتھ اپنی حرام کردہ چیز وں سے میری کفایت فرماد یجیے اور اپنے سوا مجھے ہر شخص سے بے نیاز فرماد یجئے''] نوٹ: اس بارے میں تیسری مثال میہ ہے، کہ آنخضرت طفی ہیں نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی فائی دونوں کو خادم دینے کی بجائے، ہر نماز کے بعد اور رات بستر پر آنے کے بعد پڑھنے والے کلمات سکھلائے۔ •

----

داماد کے لیے دعا کیں

اس بارے میں تین شواہد ذیل میں ملاحظہ فر مایئے۔

## ا: داماد رضی می کا در این اور شات اسان کی دعا: ا

ا مام ابن ماجه نے حضرت علی والنیز سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

" مجصے رسول الله طفي مايا نے يمن كى طرف بھيجا، تو ميں نے عرض كيا:

"يَا رَسُوْلَ اللهِ! تَبْعَثُنِيْ وَأَنَا شَابٌ أَقْضِيْ بَيْنَهُمْ، وَلَا أَدْرِيْ

["اے اللہ کے رسول منطق مین ا آپ مجھے ان کے درمیان فیصلے کرنے کی خاطر معوث فرمارہ ہیں اور میں [تو] نوعمر ہوں، اور مجھے قضا کا پچھ کم نہیں۔"] انہوں نے بیان کیا: آنخضرت منطق مین نے میرے سینے میں ضرب لگائی، پھر کہا:

"اَللَّهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ وَثَبِّتْ لِسَانَهُ."

[''اےاللہ!اس کے دل کی راہنمائی فرمایئے اوراس کی زبان کواستقلال عطا فرمائے۔''۲

اس کی تفصیل اور حواله اس کتاب کے صفحات ۹۰ یا۹ میں دیکھئے۔



انہوں نے بیان کیا:

"فَمَا شَكَكْتُ بَعْدُ فِيْ قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ . " •

["اس کے بعد مجھے دو کے درمیان فیصلہ کرنے میں (مجھی) شک نہ ہوا۔"]

حدیث شریف سے معلوم ہونے والی دوباتیں:

ا: آنخضرت طفی آیم کا حضرت علی خلافیا سے اظہار محبت اور تنبیہ کے لیے ان کے سینہ میں ضرب لگانا۔

ب: آنخضرت طلط کی دعا کی عظیم تا ثیر۔

### ٢: داماد كي شفاياني كے ليے دعا:

حضرات ائمہ ابوداود الطیالسی، احمد اور ابن حبان نے حضرت علی ہولیائی ہے روایت نقل کی ہے، کہانہوں نے بیان کیا:

''رسول الله ططنائية ميرے پاس سے گزرے اور ميں مبتلائے دردتھا، اور ميں کہدر ہاتھا:

"ٱللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ أَجَلِيْ قَدْ حَضَرَ فَأَرِجْنِيْ، وِإِنْ كَانَ آجِلًا فَارْفَعْنِيْ وَإِنْ كَانَ بَلاءً فَصَبِّرْنِيْ . "

[اے اللہ! اگر میری موت کا وقت آچکا ہے، تو مجھے (موت دے کر اس درد ہے ) چھٹکارا دیجئے اور اگر وہ دور ہے، تو مجھے قوت دیجئے اور اگر آز مائش ہے، تو مجھے صبر دیجئے۔ آ

ٱ تخضرت طِشَا عَيْنَ فِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>•</sup> سسن ابن ماجه، أبواب الأحكام، ذكر القضاة، وقم الحديث ٣٨/٢، ٢٣٣١. شخ الباني في التحديث ٣٨/٢، من المرابع الباني في التراوي المرابع المرابع المرابع ٢٣٣١).

حَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ

["تم نے کیا کہا ہے؟"]

میں نے آپ طفی کی کے روبرو (اپنی سابقہ دعا) وہرا دی۔

. آنخضرت مطیناً نے مجھے اپنے قدم سے ٹھوکر نگائی اور فرمایا: ''تم نے کیا ہاہے؟''

میں نے (پھر) آنخضرت مٹنے آیا کے روبرو (اپنی سابقہ دعا) دہرا دی۔

آ تخضرت ولينظيفي نے كہا:

"اَللَّهُمَّ عَافِهِ أَوُ اشْفِهِ."

[''اےاللہ!اس کوعافیت دیجئے''یا (آنخضرت مطفیقین نے فرمایا)''اس کوشفاد ہجئے۔''<sub>آ</sub>

انہوں [ یعنی حضرت علی خاتفہ ] نے بیان کیا:

"فَمَا اشْتَكَيْتُ ذٰلِكَ الْوَجْعَ بَعْدُ. " •

[''اس کے بعد مجھے بھی اس در دکی شکایت نہ ہوئی۔'']

امام ابن حبان نے اپنی کتاب میں اس پر درج ذیل عنوان لکھا ہے:

[ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى عِلْ إِلَيْ بِالشِفَاءِ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي

<sup>•</sup> مسند أبي داود الطيالسي، رقم الحديث ١٣٦، ١٣٦، والمسند، رقم الحديث ١٣٧، ٢ ١٣٦ والمسند، رقم الحديث ١٣٧، ٢ ١٨٦ والمسند، رقم الحديث ١٣٥، ٢ ١٨٨ والمسند، وقم الصحابة رحالهم ونسائهم، رقم الحديث ١٩٤، ٥ ١٩٨٨/١٥ والقاظِ حديث المسند كيل مثل المديث المرشخ الراؤوط ال كرفقاء اور واكثر محرر كي ني [اس كوصن] كها من المسند الكين المديد الكين أحمد ٢ / ٤٥؛ وهامش المسند ١٩٢٢ (ط: مؤسسة الرسالة)؛ وهامش مسند الطيالسي ١٢٢١).



طَالِبِ ﴿ عَلَيْهُ مِنْ عِلَّتِهِ ] •

[مصطفیٰ منطقطیٰ کا علی مناتشہ کے لیے ان کی بیاری سے صحت یا بی کی دعا کا ذکر]

قصه سے معلوم ہونے والی باتیں:

ا: آنخضرت الشَّفَالَيْنَ نے حضرت علی بنائید سے تعلق اور پیار کے اظہار اور تنبیہ کے لیے انہیں قدم مبارک سے مُعوکر لگائی۔ آپ مِشْنَا اَلَیْ بِا اوقات اپنے شاگردوں اور پیاروں کے ساتھ ایسے کرتے تھے۔ © پیاروں کے ساتھ ایسے کرتے تھے۔ ©

ب: حضرت علی ذلائنہ' کے لیے آنخصرت منتے آیم کی دعائے مبارک میں ان کا احتساب بھی تھا، کہ جو کچھتم اپنی دعامیں کہدرہے ہو، وہ نہ کہو، بلکہ جو دعامیں نے کی ہے، وہ کرو۔ ج: آنخصرت منتے آیم کی دعا کی عظیم تا ثیر۔

س: داماد سے گرمی اور سردی کا احساس ختم کرنے کی دعا:

ا مام ابن ماجہ نے عبد الرحمٰن بن ابی لیلیٰ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

"كَانَ أَبُو ليلى يُسْمِرُ مَعَ عَلِيٍّ وَ وَاللَّهُ ، فَكَانَ يَلْبَسُ ثِيَابَ الصَّيْفِ . " الصَّيْفِ . " الصَّيْفِ . "

''ابولیل (حضرت) علی خالئی کے ساتھ رات کو گفتگو کیا کرتے تھے اور وہ (لعنی حضرت علی خالئی) سردیوں میں گرمیوں کے کپڑے اور گرمیوں میں

تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: [نبی کریم منظ علیٰ بحثیت معلم] ص ۱۳۹۔۱۳۳۱.

۷۱ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، ۱۵ / ۳۸۸.



سردیوں والے کیڑے پہنا کرتے تھے۔''

ہم نے (ابولیل سے) عرض کیا:''اگرآپ ان سے (اس بارے میں) پوچیں۔''

(ان کے دریافت کرنے پر) انہوں نے یان کیا:

"إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ بَعَثَ إِلَىٰي، وَأَنَا أَرْمَدُ الْعَيْنَيْنِ، يَوْمَ خَسْرَ. "

'' بے شک رسول اللہ طفی آنے مجھے (غزوہ) خیبر کے موقع پر بلا بھیجا اور تب میری دونوں آئکھیں د کھر ہی تھیں۔''

میں نے عرض کیا:

"يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنِّي أَرْمَدُ الْعَيْنَيْنِ. "

''اے اللہ تعالیٰ کے رسول طفی آیا ! بے شک میری دونوں آ تکھیں دکھ رہی ہیں۔''

ٱنخضرت طفي أنه غيري آنكھوں ميں تھوكا اور كہا:

"اَللَّهُمَّ اذْهَبُ عَنْهُ الْحَرَّ وَالْبَرُدَ."

[''اےاللہ!اس ہے گری اور سردی کوختم کردیجئے۔'']

انہوں نے بیان کیا:

"فَمَا وَجَدْتُ حَرًّا وَكَا بَرْدًا بَعْدَ يَوْمَئِذٍ "

<sup>●</sup> صحیح سنن ابن ماجه، باب فی فضائل اُصحاب رسول الله ﷺ، جزء من رقم الحدیث ۱۲۶/۰ (۲۲/۰ ﷺ)، جزء من رقم الحدیث ۱۲۶/۰ (۲۲/۰ ﷺ). الم طبرانی نے اُمجم الاً وسط میں ای مفہوم کی روایت نقل کی ہے اور اس کی سند کو حافظ پیٹی نے [حسن] قرار دیا ہے۔ ( الماحظ ہو:مجمع الزوائد ۲۲/۹).

(نی کر بم منظیم بخشیت والد کی کومیوس کیااور نه (بی) سردی کو۔"]

["اس دن کے بعد میں نے نہ بھی گری کومیوس کیااور نه (بی) سردی کو۔"]

الله اکبر! الله کریم نے اپنے نبی کریم منظیمی کی کوکس قد مظیم شرف قبولیت عطافر مایا۔

نوٹ: اس بارے میں چوشی مثال سے ہے، که آنخضرت منظیمی نے حضرت فاطمہ، حسن وحسین کے ہمراہ حضرت علی بی اللہ اللہ کی کی دوری اور خوب یا کیزگی کی دعا کی۔ •

#### -5-

داما دوں کی خیرخواہی اور ان کے ساتھ بہترین معاملہ تونیقِ الٰہی ہے اس بارے میں سات مثالیں ذیل میں پیش کی جارہی ہیں: ا: داماد کومضرٌ صحت چیز کھانے سے روکنا اور مفید چیز کھانے کی تلقین کرنا:

حضرات ائمُه احمد، ابو داود، ترندی ، ابن ملجه اور حاکم نے حضرت اُم المنذ ربنت قیس انصاریه رفایقها ⊕سے روایت نقل کی ہے ، کہ انہوں نے بیان کیا:

''رسول الله طفع ملی میرے ہاں تشریف لائے اور ان کے ساتھ علی فی فی ۔ وَالنَّیْدَ۔
عقد اور علی ۔ وَالنَّیْدُ ۔ حالت نقابت میں تھے اور ہمارے ہاں خشک کھجوروں کے
لئکائے ہوئے خوشے تھے۔ نبی کریم ملتے میں سے کھاتے تھے۔علی ۔ وَالنَّیْدُ ۔ نے بھی
کھانے کی خاطر (اس کو) پکڑا، تو نبی کریم ملتے میں نے فرمایا:

" مَهُ . يَا عَلِيٌّ ! إِنَّكَ نَاقِهٌ."

<sup>🗗</sup> اس کی تفصیل اور حواله کتاب کے ص ۳۳۸ میں و کیھئے۔

**②** يه ني كريم منظينية كي خالاوَل من سي تقى ( الماحظه مو: تهذيب التهذيب ٤٨٠/١٢).

ایعنی وه بیاری سے تازه تازه بی شفایاب ہوئے تھے۔ (ملاحظہ ہو: مرقاۃ المفاتیج ۲۸۸ م).

(181) 多) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (181) (

''اے علی! رُک جاؤ، بے شک تم حالت نقابت میں ہو۔''

انہوں نے بیان کیا: ''میں نے نبی کریم مطبط آیا کے لیے بو اور چھندر (کا شوربہ) تیار کیا ، تو نبی کریم مطبط آیا نے فرمایا:

" يَا عَلِيٌّ ! مِنْ هٰذَا ، فَأَصِبُ ، فَإِنَّهُ أَنْفَعُ لَكَ . " •

" اے علی ۔ رہائٹیئہ۔! اس سے لو، بے شک پرتمہارے لیے زیادہ مفید ہے۔"

جامع ترفدی میں ہے:

"فَجَلَسَ عَلِيٌّ ، وَالنَّبِيُّ عِلَيْهِ الْكُلُ . " ٥

'' (جب آنخضرت مُضَعَقَدِمْ نے انہیں منع فرمایا)'' تو علی ڈاٹنو میٹھ گئے اور نی کریم مِصْفَعَیْزِمْ تناول فرماتے رہے۔''

ال حدیث شریف میں یہ بات واضح ہے ، کہ آنخضرت مطفی آنے خضرت علی والی علی والی کی محت کے لیے ضرر رسال تھی اور اس علی والی چیز کے کھانے سے روکا، جوان کی صحت کے لیے ضرر رسال تھی اور اس چیز کے کھانے کی ترغیب دی ، جوان کے لیے مفید تھی۔

۲۰۱/۲ صحيح سنن الترمذي ۲۰۱/۲.



حدیث شریف سے بی بھی معلوم ہوتا ہے ، کہ حضرت علی بٹائٹیئر آنخضرت ملتے ہوئے آئے۔ کے ارشاد کی تغییل کرتے ہوئے فوراً تھجور کے خوشوں سے ہٹ کرینچے بیٹھ گئے۔ رضی اللّٰہ عنہ وارضاہ.

نوٹ: امام ابن قیم نے حالت نقاہت میں خشک تھجوروں کے کھانے کے بُر بے اثر ات اور بجو اور چقندر کے شور بہ کے استعال کے فوائد کے متعلق اس حدیث کے حوالے سے بہت خوب صورت گفتگو کی ہے۔ •

### ۲: دامادکوفدیہ کے بغیر حچوڑنا:

حضرات ائمہ احمد، ابوداؤد اور حاکم نے حضرت عائشہ وٹاٹھیا سے روایت نقل کی ہے، کہانہوں نے بیان کیا:

''جب اہل مکہ نے (غزوہ بدر کے ) اپنے قیدیوں کوچھڑانے کی خاطر مال بھیجا، تو رسول اللہ طفظ کی الم حیزادی زینب وظائفہا نے (اپنے شوہر) ابوالعاص بن رہیج کے فدید کے لیے مال بھیجا،اور (اسی مال میں) خدیجہ وظائفہا کا ابوالعاص کے گھر رخصتی کے وقت کا انہیں دیا ہوا ہارارسال کیا۔

انہوں [ یعنی عائشہ وظائفہا] نے بیان کیا:

"فَلَّمَا رَآهَا رَسُوْلُ اللهِ عِلْهِ اللهِ عَلَيْهِ رَقَّ لَهَا رِقَّةً شَدِيْدَةً. " ["جب رسول الله مُشَيَّيَة نه اس كود يكها، تو آپ پر شديدرفت طارى موئى"]

اورآپ طشی علیہ نے فرمایا:

"إِنِّ رَأَيْتُمُ أَنُ تُطُلِقُوا لَهَا أُسِيرَهَا، وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا،

انفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: زاد المعاد ١٠٥/٤.



[''اگرتم مناسب سمجھو، تو اس کے لیے اس کے قیدی کو چھوڑ دواور اس کا (بھیجا ہوا) مال بھی اس کو واپس کر دو۔'' ]

انہوں [یعنی حضرات صحابہ ] نے عرض کیا:

"نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ!"

"جي بال يارسول الله طلط إ"

انہوں نے اس کوچھوڑ دیا، اوران کا مال (بھی) انہیں لوٹا دیا۔ •

اس حدیث میں یہ بات واضح ہے، کہ آنخضرت ﷺ نے حضرات صحابہ کواس بات کی ترغیب دی، کہ وہ ان کے داماد کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہوئے، انہیں بلا فدیہ چھوڑ دیں۔حضرات صحابہ نے وہی کیا، جوآنخضرت ﷺ نے پندفر مایا تھا۔

حدیث شریف میں ایک اور فائدہ:

صاحبزادی کے ارسال کردہ ہار کو دیکھ کرآ مخضرت مشیّع آنے پرشدیدرقت کا طاری ہونا، آپ مشیّع آن کے ان سے قلبی تعلق اور گہرے لگاؤ کو بیان کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔

<sup>•</sup> المسند، رقم الحديث ٣٨١/٤٣، ٣٩١٧؛ وسنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في فداء الأسير بالمال، رقم الحديث ٣٨١/٤٣، ١٩٥٧؛ والمستدرك على الصحيحين، كتاب معرفة الصحابة، ٤/٤٤-٥٤. المم حاكم نے اس كو [مسلم كي شرط پرضح] كبائه اور حافظ ويكي نے الاوا وركي [مديث كوسن] اور شخ ارنا و وط اور ان كرفقاء نے المسند كي [سند كوسن] قرار ديا ہے۔ ( الم خطم و: المسرجع السابق ٤٥/٤؛ و التلخيص ٤/٥٤؛ وصحيح سنن أبي داود ٢٨١/٤، وهامش المسند ٣٨١/٤٣).



# ۳: ۱ بیٹی کی طرف سے داماد کودی ہوئی امان کو برقر اررکھنا:

ب: داماد کی تکریم کا حکم دینا:

رسول کریم مسطی آنے قریش کے ایک تجارتی قافلہ پر حملہ کی غرض سے ایک دستہ روانہ کیا۔ اسلامی دستہ نے تجارتی قافلہ کے مال پر قبضہ کرلیا۔ اس تجارتی قافلہ میں ابوالعاص بھی تھے۔ وہ بھاگ نطخے میں کامیاب ہو گئے۔ ابوالعاص رات کے وقت مدینہ طیبہ بہنچ کر اپنی زوجہ حضرت زینب بڑا تھا کی بناہ میں چلے گئے۔ انہوں نے اپنے والد محترم رسول کریم مسطی آنے کو خردی، تو آپ مسلی آنے نے ان کی دی ہوئی بناہ کو تسلیم فرمایا۔ محترم رسول کریم مسلی آنے کو خردی، تو آپ مسلیم قرنایا۔ ان کی دی ہوئی بناہ کو تسلیم فرمایا۔ امام حاکم نے حضرت ام سلمہ وٹائھ سے روایت نقل کی ہے، کہ بے شک زینب بنت رسول اللہ مسلیم آنے کی طرف ابوالعاص بن رہے نے بیغام بھیجا، کہ میرے لیے اپنے والد سے امان لے لیجئے۔

انہوں نے اپنے حجرہ سے سر نکالا اور اس وقت نبی کریم مطنے آیا ہوگوں کونما نے فجر پڑھار ہے تھے۔

انہوں نے کہا:

"أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَإِنِّيْ قَدْ أَجَرْتُ أَبَا الْعَاصِ. "

''اے لوگو! میں رسول اللہ مطنے آیا کی بیٹی زینب ہوں اور بے شک میں نے ابوالعاص کوامان دے دی ہے۔''

جب نبی کریم مطفع آن نمازے فارغ ہوئے ، تو فرمایا:

"أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَا عِلْمَ لِي بِهِذَا حَتَّى سَمِعُتُمُوهُ. أَلَا وَإِنَّهُ يُجِيرُ



عَلَى الْمُسلِمِيْنَ أَدُنَاهُمُ. " •

''اے لوگو! تمہارے اس [بات] کے سننے تک مجھے [خود] اس بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ خبر دار! سب سے کم درجہ کا مسلمان بھی سب [مسلمانوں] کی طرف سے امان دے سکتا ہے۔''

ا یک دوسری روایت میں ہے: آنخضرت طنے آتائے نے فرمایا:

[''جس کو زینب نے پناہ دی، ہم نے اس کو پناہ دی۔ بلاشبہ سب سے کم درجہ کا مسلمان بھی سب [مسلمانوں] کی طرف سے پناہ دے سکتا ہے۔'' ایک دوسری روایت میں ہے، کہ آنخضرت مطبع آئے نے فرمایا:

"أَيُ بُنَيَّةً! أَكُرِمِيُ مَثُوَاهُ، وَلَا يَخُلُصُ إِلَيُلِثِ، فَإِنَّلِثِ لَا تُحِلِّيُنَ لَهُ."۞

[''اے میری بیٹیا! انہیں باعزت رہائش دو، (البتہ) تمہارے قریب نہ پنچے، کیونکہ بے شکتم،اس کے لیے حلال نہیں ہو۔'']

المستدرك على الصحيحين، كتاب معرفة الصحابة، ٤/٥٤. شُخ شعيب ارتا ووط نے اسك
 [راويوں كوڤقة] قرار ديا ب\_( طاحظه بو: هامش سير أعلام النبلاء ٢٤٨/٢).

<sup>2</sup> المستدرك على الصحيحين، كتاب معرفة الصحابة، ١٤٥٤.

المرجع السابق ۲۲۷/۳. امام حاكم في السروايت كى يستدنقل كى ب: "قال ابن اسحاق فحد ثنى يريد بن رومان عن عروة عن عائشه وَ الله والله وال



#### قصه سے معلوم ہونے والی دوباتیں:

ا: آنخضرت طینی کی طرف سے داماد ابوالعاص کو اپنی صاحبزادی کی طرف سے دی ہوئی پناہ کو برقر ارر کھتے ہوئے اسلامی ریاست کی طرف سے امان عطافر مائی۔ ب: آنخضرت طینے کی نے بیٹی کو داماد کی عزت و تکریم کا حکم دیا۔

#### تنبيه:

آ تخضرت طنی آنے بیٹی کو داماد کی عزت و تکریم کے دوران شرعی حدود کی پاسداری کی واضح طور پرتلقین کرتے ہوئے فر مایا:''وہ تمہارے قریب نہ پہنچ، کیونکہ بیٹک تم اس کے لیے حلال نہیں۔''

کتنے دکھ کی بات ہے، کہ بہت سے دین سے تعلق رکھنے والے گر انوں میں دامادوں کی خاطر مدارات کرتے ہوئے رشتہ کی نزاکت کی آڑ میں شری حدود کو بری طرح پامال کیا جاتا ہے۔ إلَى اللّٰه الشكوٰى.

#### m: داماد کے تجارتی قافلہ کا مال واپس کروانا:

ا مام حاکم نے حضرت عا کشہ وہائٹیما سے روایت نقل کی ہے، کہ:

'' بے شک رسول الله طنظ و الله علیہ الله العاص کا مال حاصل کرنے والے فوجی وستے کو پیغام بھیجا:

"إِنَّ هٰ ذَا الرَّجُلَ مِنَّا حَيُثُ قَدُ عَلِمُتُمُ، وَقَدُ أَصَبُتُمُ لَهُ مَالًا. فَإِنُ تُحُسِنُوا تَرُدُّوا عَلَيْهِ الَّذِي لَهُ، فَإِنَّا نُحِبُ ذٰلِكَ.

وَإِنُ أَبَيْتُمُ ذٰلِكَ، فَهُوَ فِي ءُ اللَّهِ الَّذِيُ أَفَا ءَهُ عَلَيْكُمُ، فَأَنْتُمُ أَحَقُّ به."

'' بے شک اس آ دمی کے ساتھ ہمارے تعلق کوتم یقینا سمجھتے ہواورتم نے

#### 

اس کا مال لے لیا ہے۔ اگرتم بطورِ احسان اسے مال واپس کردو، تو بلاشبہ ہم اس کو پہند کرتے ہیں۔ اور اگر انکار کرو، تو یہ مال فی ء • ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تہمیں عطافر مایا ہے اورتم اس کے زیادہ حق دار ہو۔''

انہوں نے عرض کیا:

"يَا رَسُوْلَ اللهِ! بَلْ نَرُدُّهُ عَلَيْهِ . "

[" يارسول الله عليه على الكه بم الس كو [ مال] واليس كروية بي ]

اس [ یعنی راوی ] نے بیان کیا:

"فَرَدُّوْا عَلَيْهِ مَالَهُ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيْ بِالْحَبْلِ، وَيَأْتِيْ الرَّجُلُ لَيَأْتِيْ بِالْحَبْلِ، وَيَأْتِيْ الرَّجُلُ لِيَأْتِيْ بِالشَّنَّةِ وَالْآدَاوَةِ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُ مُ لَيَاْتِيْ بِالشَّطَاطِ، حَتَّى رَدُّوْا عَلَيْهِ مَا لَهُ بِأَسْرِه، لا يَفْقِدُ مِنْهُ شَيْئًا. "

[''انہوں نے اس کا مال واپس کردیا، یہاں تک کہ کوئی آ دمی رسی لارہا ہے، کوئی چھوٹی پرانی مشک اور برتن لارہا ہے، یہاں تک کہ کوئی دوڈولوں کے درمیان ڈالنے والی ککڑی بھی لے کرآیا۔اس طرح انہوں نے اس کا پورامال واپس کردیا اوراس نے اس میں سے پچھ بھی کم نہ پایا۔'']
پھر وہ مال لے کر مکہ ( مکرمہ) چلے گئے اور قریش میں سے جس جس شخص نے انہیں مال دیا تھا،اس کا مال اس کو واپس کردیا۔ پھرانہوں نے کہا:
"یَسا مَعْشَرَ قُرَیْش! هَلْ بَقِیَ لِاَّ حَدِ مِنْکُمْ عِنْدِیْ مَالٌ ، لَمْ

کا فروں سے لڑائی کے بغیر حاصل شدہ مال۔

رَوْ زِي كُرِيمُ مِنْ اللهِ الله مَا خُولُه و"

[''اے گروہ قریش! کیاتم میں سے کسی کا مال باقی ہے، جو کہ اس نے نہ لیا ہو؟'']

انہوں نے جواب دیا:

"لا، فَجَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، فَقَدْ وَجَدْنَاكَ وَفِيًّا كَرِيْمًا."
[نهيں، الله تعالى آپ كوبهترين جزاديں، ہم نے آپ كوبهت باوفا اور
كريم پايا ہے-]

انہوں نے کہا:



قصه ہے معلوم ہونے والی دو ہاتیں:

ا: آنخضرت طینی نیز نے حضرات صحابہ کو ترغیب دے کر اپنے داماد ابوالعاص کا مال واپس کر وایا۔ اور ترغیب بہت پُر زور اور موثر انداز سے دی۔ ترغیب دیتے ہوئے فر مایا: [بے شک اس آدمی کے ساتھ ہمارے تعلق کوتم یقیناً سیجھتے ہو۔۔۔۔۔] اور پھر فر مایا واگرتم بطوراحیان اس کو مال واپس کردو، تو بلاشبہ ہم اس کو پہند کرتے ہیں۔]

[اگرتم بطوراحیان اس کو مال واپس کردو، تو بلاشبہ ہم اس کو پہند کرتے ہیں۔]

ب: آنخضرت طینی آنے بہترین سلوک کا اثریک قدر ہوا .....! مکہ مکر مہ پہنچ کر قریش کا مال واپس کر دینے کے فوراً بعد اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اور ساتھ یہ بھی بتلایا کہ ان کا ارادہ تو رسول کریم طینے آئی ہے کہ و بروہی یہ اعلان کرنے کا تھا، کیکن قریش کی بدگمانی کے خدشے کے پیش نظرا یہے نہ کیا۔

۵: داماد کی سیج گوئی اور ایفائے عہد کی برسرِ منبر تعریف:

امام بخاری اورامام مسلم نے حضرت مسور بن مخرمہ زمانشنئ سے روایت نقل کی ہے، کہانہوں نے بیان کیا:

"ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ شَمْسٍ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِيْ

<sup>•</sup> المستدرك على الصحيحين، كتاب معرفة الصحابة، ٢٣٧/٣. الم ما كم نے اس كى يه سندقل كى به نقل غرب ناسخق و حدثنى عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمر و بن حزم عن عمرة غن عائشة رضى الله عنها. ابن اسحاق كے بارے ميں بات گزر چكى ہے۔ ( الماحظ بواس كماب كا مصرف من الله عنها. ابن بحر كم تعلق ما فظ ابن حجر نے [شقة من الله عنها] اور عمرة (بنت عبدالرحمٰن بن سعد بن زرارة الأنصارية ] كم تعلق [ثقة من الثالثة] لكھا ہے۔ ( المحظ بو: تقريب المتهذيب صحه كے).

مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ . قَالَ:

"حَدَّثِنِيُ فَصَدَقَنِيُ، وَوَعَدَنِيُ فَأُوُفٰي لِيُ." ٥

'' پھر آنخضرت منظئے کی نے (دورانِ خطبہ) بنوعبد تمس کے اپنے داماد کا ذکر کیا اور دامادی کے تعلق (کے نبھانے) میں ان کی تعریف کی ۔

آ پ طفی از نظامی از ''اس نے جو بات مجھ سے کمی ، سی کمی اور مجھ سے کمی ، سی کمی اور مجھ سے جو وعدہ کیا ، اسے بورا کیا۔''

خطبہ میں آنخضرت طفی آیا کا اشارہ اپنے داماد حضرت ابوالعاص وہائی کی طرف تھا، کا انہوں نے غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کی قید سے آزاد ہوتے وقت آنخضرت طفی آئی سے کیا ہوا اپنا وعدہ کو پورا کیا اور نبی طفی آئی کی صاحبزادی کو مدینہ طبیبہ جھیج دیا۔

مذکورہ بالا حدیث میں یہ بات واضح ہے، کہ آنخضرت منظی این اپنے داماد کی برسر منبر تعریف کی۔ اور اس میں ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے، جن کے ہاں رشتہ داروں بالخصوص دامادوں کے بارے میں شکوہ کے سوالچھ اورموجود ہی نہیں۔

# ٢: داماد کے مسلمان ہونے پر بیٹی کوان کی زوجیت میں لوٹا دینا:

نبی کریم طنتی ہی ہے اپنے دامادوں کے ساتھ اعلیٰ برتا وَ کے شوامد میں سے ایک میہ ہے، کہ جب ابوالعاص خالفیۂ مسلمان ہوکر مدینہ طبیبہ آئے، تو آنخضرت طنتی ہی ہے

<sup>•</sup> متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ما ذُكِر من درع النبي الله الله متفق عليه : صحيح البخاري، كتاب فضائل السماء عند مسلم، كتاب فضائل الصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحيان، بساب فضائل فاطمة بنت النبي الله المتحديث ١٩٠٣/٤، ٢٤٤٩)، ١٩٠٣/٤ الفاظ مديث محيم مسلم كين -

**ئ** شرح النووي ٢/١٦.

حَجْ إِنْ كَامُ اللَّهِ مَنْيَتِ واللَّهِ عَنْيَتِ واللَّهِ عَنْيَتِ واللَّهِ عَنْهِ مَا كَانِي عَلَى اللَّهِ

ا پی صاحب زادی زینب نطانتها ان کی زوجیت میں لوٹا دی۔حضراتِ انکمه احمد، ابوداؤد اور حاکم نے حضرت ابن عباس نطانها سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا: "رَدَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ابْسَنَتَ لُهُ زَیْسَبَ عَلٰی أَبِی الْعَاصِ بِالنِّکَاحِ الْأَوَّلِ لَمْ یُحْدِثُ شَیْتًا. "•

ایک دوسری روایت میں ہے: میری و دوروں

"وَلَمْ يُحْدِثْ شَهَادَةً وَلا صَدَاقًا"

[''اور آنخضرت ﷺ نے از سرِ نو نہ کوئی گواہ تھہرایا اور نہ ہی حق مہر مقرر کروایا۔'']

المسند، رقم الحديث ١٨٧٦، ٣٦٩ وسنن أبي داود، تفريع أبواب الطلاق، باب إلى متى تردّ عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟ رقم الحديث ٢٣٠/٦ ، ٢٣٠٤ والمستدرك على المصحيحين، كتاب معرفة الصحابة، ٤٦/٤. في أن أو وطاوران كرفقاء ني المسندكي وسندكو صحيح الرويا برا طاحظه و هامس المسند حن اور في أبانى في سنن أبي داودكي حديث كو صحيح قرار ديا برا طاحظه و اهامسن أبي داود ٢١/٢ ، ٢٤٠٤). الفاظ حديث سنن أبي داود ٢١/٢ ، ٢٤٠٤). الفاظ حديث سنن أبي داود ٢١/٢ ،

المسند، حزء من رقم الحديث ٢٣٦٦، ١٩٥/٤، نوث: امام احمد نے حضرت ابن عمر و زائم است روایت نقل کی ہے، که بلاشبر رسول الله طفائق نے اپنی صاجز ادکی ابوالعاص زائم کی کرف نے حق میر اور نئے نکاح کے ساتھ لوٹائی۔ (المسند، رقم الحدیث ١٩٣٨، ١٩٩١). لیکن امام احمد نے اس حدیث کو [ضعیف] قرار دیا ہے اور کلھا ہے، کہ کی حدیث وہی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے، کہ بلاشبہ نی کریم طفائق نے ان دونوں کے پہلے نکاح کو برقر اررکھا۔ (ملاحظہ بو: المسابق بلاشبہ نی کریم طفائق نے ان دونوں کے پہلے نکاح کو برقر اررکھا۔ (ملاحظہ بو: المسابق ارماؤوط اور ان کے رفقاء نے بھی اس حدیث کی [سندکوضعیف] کہا ہے۔ (ملاحظہ بو: همامش المسند ١٩/١٥). اس بارے میں مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو۔ شسرے المحافظ ابن القیم لمحتصر سنن أبی داود ٢٣٠/٥، ٢٣٣، ٢٣٣٠؛ وزاد المعاد ١٣٥٥۔ ١٤٠).



# 2: عثمان رضائفی کے ہاں پہلی بیٹی کی وفات بر انہیں دوسری بیٹی کا رشتہ دینا:

نی کریم طنی آی کی میلی سے ایک سے میں سلوک کے شواہد میں سے ایک سے بہ کہ جب آنخصرت طنی آی کی بیٹی حضرت رقیہ والتھا، جو کہ حضرت عثمان والتھ کی بیٹی حضرت رقیہ والتھا، جو کہ حضرت عثمان والتھ کی بیوی تھیں، کا انتقال ہوا، تو آپ طنی آی نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم والتھ کا نکاح ان سے کردیا، اور ساتھ ہی یہ بشارت بھی دی، کہ انہوں نے یہ نکاح وجی اللی سے کیا ہے ۔ امام طبرانی نے حضرت ام عیاش والتی التی سے کیا ہے ۔ امام طبرانی نے حضرت ام عیاش والتی اسے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا: 'میں نے رسول اللہ طنی آی کو فرماتے ہوئے سنا:

مَا زَوَّ جُتُ عُمْمَانَ أُمَّ کَلُمُوْم إِلَّا بوَ حْمِی مِنَ السَّمَاءِ . '' میں منا رہے کہ والی دوجی میں آسان سے آنے والی وحی ہی کی بنا پردیا ہے۔''

(10)

### اولا د کی بیاری اور وفات پر صبر

دنیا کے علین صدموں میں سے ایک اولاد کی وفات کا صدمہ ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کریم طفع آیا ہے۔ مارے نبی کریم طفع آیا ہے کا متعدد مرتبہ سامنا کرنا پڑا۔ سوائے حضرت فاطمہ زبالی نبی کے آپ طفع آیا کو اپنی ساری اولاد کی موت کی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ طفع آیا ہے کہ ال صبر واستقامت سے اس دکھ کو برداشت کیا۔ ﴿ توفیقِ اللّٰی سے

<sup>•</sup> مسقول از: محمع الزوائد و منبع الفوائد، كتاب المناقب، باب تزويحه فكالله (أي عندمان)، ٨٣/٩. طافظ يقى كلصة بين، كمطراني ني [المجم] الكبيراورالاً وسط مين اس كوروايت كيا عندمان، ٨٣/٩. طافظ يقى استدحن] م- (طاخظه بوالمرجع السابق ٨٣/٩) ما يق شوابد مراد وه روايات بين، جوكه طافظ يقى ني الي كتاب [ مجمع الزوائد] كي اي باب مين اس مين ذكر كي بين -

<sup>☑</sup> آنخضرت ﷺ کی اولاد کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے۔ چاریثیوں اور دو بیٹوں، ⇔ ⇔ ⇔

رِجُ اِينَا الْمِيْنِ اللهِ وفي أي أي اللهِ الله

اس سلسلے میں جارمثالیں پیش کی جارہی ہیں:

ا: بیٹی کی وفات پرصبر:

امام بخاری نے حضرت انس بن مالک ڈوائٹن سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان فرمایا:

"شَهِدْنَا بِنْتًا لِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهَا.

قَالَ: "وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ."

قَالَ: "فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَان . "9

[''ہم رسول الله طفی آیا کی ایک بیٹی [کے جنازے میں] حاضر ہوئے۔ انہوں نے بیان کیا:''رسول الله طفی آین قبر پرتشریف فر ماتھے۔''

انہوں نے بیان کیا:''پس میں نے دیکھا، کہ آنخضرت مطیع آیا کی دونوں آئکھیں آنسو بہاری تھیں۔''

بیٹیوں سے بہت ہی گہر نے تعلق اور پیار کرنے والے مشفق اور مہر بان باپ اپنی آکھوں کو آنسو بہانے سے تو روک نہ سکے الیکن اپنی زبان مبارک سے ایک لفظ بھی ایسانہ نکالا، جومبر کے منافی ہو۔ فَصَلَوَاتُ رَبِّیْ وَسَلَامُهُ عَلَیْهِ .

 <sup>⇒ ⇒</sup> کل چرے ہونے پر، تو اتفاق ہے۔ اس سے زائد تعداد میں اختلاف ہے۔ علاوہ ازیں اس بات پر بھی اتفاق ہے، کہ سوائے حضرت فاطمہ رہا تھا کے آپ مشیقی آ کی تمام اولا د آپ کی زندگی میں فوت ہوگی۔ (ملاحظہ ہو: حوامع السیرة ص ۳۸۔ ۶۰؛ وزاد المعاد ۲۰۳/۱۔ ۱۰؛ والفصول فی سیرة الرسول فیلی ص ۲۵۱۔ ۲۶؛ وسیرة النبی تھی مصنفه مولانا نعمانی ومولانا ندوی ص ۲۵۱۔ ۲۰؛ وسیرة النبی تھی مصنفه مولانا نعمانی ومولانا ندوی ص ۲۵۲۔ ۲۰؛ وسیرة النبی تھی مصنفه مولانا نعمانی ومولانا ندوی ص ۲۵۲۔ ۲۰٪

<sup>•</sup> صحيح البخاري، كتاب الحنائز، باب قول النبي عَلَيْنَ : "يُعَذُّبُ الميت ببعض بكاءِ أهله عليه إذا كان النوح من سنته،....، حزء من رقم الحديث ١٥١/٣،١٢٨٥.



# ب: بينيے كى وفات برصبر:

امام بخاری اور امام سلم نے حضرت انس بن مالک خالٹین سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

"دَخَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عِلَى عَلَى أَبِيْ سَيْفِ الْقَيْن-وَكَانَ ظِئْرًا لِابْرَاهِيْمَ وَكَانَ ظِئْرًا لِابْرَاهِيْمَ وَكَانَ اللهِ عَلَى أَبِدُ اللهِ عَلَى أَبِرَاهِيْمَ ، فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ. "

['' ہم رسول الله طنع عَلَیْهِ کے ہمراہ ابوسیف لوہار کے ہاں گئے ۔۔ اور وہ ابراہیم خالفیٰ نے ابراہیم کو پکڑا، ابراہیم کو پکڑا، انہیم کو پکڑا، انہیں بوسہ دیا اور سونگھا''

ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيْمَ يَجُوْدُ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهَ تَدْرِفَانَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ عَوْفِ وَلَىٰ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهَ تَدْرِفَانَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ عَوْفِ وَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

فَقَالَ: "يَا ابُنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ."

ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى، فَقَالَ:

"إِنَّ الْعَيُّنَ تَـٰدُمَعُ، وَالْقَلُبُ يَحُزُنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرُضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبُرَاهِيُمُ! لَمَحْزُونُونَ. " • وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبُرَاهِيُمُ! لَمَحْزُونُونَ. " • وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبُرَاهِيُمُ! لَمَحْزُونُونَ. " • وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيُمُ!

<sup>•</sup> متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الحنائز، باب قول النبي في : إنَّا بِكَ لَمَحُزُونُونَ، رقم الحديث ١٣٠١، ١٧٢/٣ (١٣٠٥؛ وصحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب رحمة في الصبيان والعيال، وتواضعه، وفضل ذلك، رقم الحديث ٢٦- (٢٣١٥)، الفاظ عديث حج البخاري كي يل-

#### حَدِّ إِنَّهُ عَيْنَةً عَيْنَةً والله كَانَ عَلَيْنَةً عَيْنِيةً والله كَانَ عَلَيْنَةً عَيْنِيةً والله كَانَ ع

['' پھر ہم اس کے بعدان کے پاس گئے۔ (اور تب) ابراہیم دم توڑر ہے تھ تو رسول اللہ مطابق آئے آئے گئیں آنسوؤں سے بہنے لگیں۔ (بیدد کمھر) عبد الرحمٰن بن عوف رفائق نے عرض کیا: یارسول اللہ۔ مطابق آئے آپ بھی (رور ہے ہیں)؟''

ٱنخضرت طِشَاهَیْمَ نے فر مایا:''اے ابن عدف! بیتو یقیناً رحمت ہے۔'' پھر آنخضرت طِشِیمَایِمَا دوبارہ روئے اور فر مایا:

'' بے شک آ کھول ہے آ نسو جاری ہیں، دل عمکین ہے، لیکن ہم صرف وہ ہی کہتے ہیں، جس کو ہمارا رب پیند کرتا ہے۔ اے ابراہیم! بلاشبہ ہم تہماری جدائی سے ممکین ہیں۔''

بیٹے کی وفات معمولی صدمہ نہیں، اور خصوصاً جب کہ وہ بیٹا بڑھا ہے میں ملا ہو ، باپ کا اکلوتا فرزند ہو، اس سے پہلے اس کے ایک یا ایک سے زیادہ بھائی فوت ہو چکے ہوں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود نبی کریم طفظ این نے توفیق الہی سے کمال ہمت سے اس عظیم صدے پر کمال صبر کیا۔ فَصَلَوَاتُ رَبِّیْ وَسَلَامُهُ عَلَیْهِ.

# ج: نواس کی شد ت ِمرض پرصبر:

ا مام بخارى نے حضرت اسامه بن زيد فَا اللهِ سے روایت نُقل كى ہے، كه "أَنَّ ابْنَةً لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ وَهُوَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَسَعْدٌ وَأَبِّى - وَالْمَالِيْ عَلَيْهِ وَالْمَالِيْ عَلَيْهِ وَالْمَالِيْ وَاللَّهُ وَا لَا الللْمُوالِمُ اللللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

السيسرة ص ٣٩\_٣٩، وزاد المعاد ١٠٣/١ والفصول في سيرة السيسول في سيرة السيسول في السيسول في السيسول في ١٧٤/٣. وسيرة النبي في السيسول في ١٧٤/٣. وسيرة النبي في السيسول ١٧٤/٣.

الاله العالم المالية العالم العالم

[ب شک نبی کریم طفی آیا کی ایک صاحبزادی نے آپ کو پیغام بھیجا:
"مارا خیال ہے، کہ میری بیٹی کی وفات کا وقت آ چکا ہے، اس لیے آپ
مارے ہاں تشریف لایئے" اور اس وقت وہ (اسامہ)، سعد اور البی ٹھ اُلٹینہ
نبی کریم طفی آین کے پاس موجود تھے]
"فَأَرْ سَلَ إِلَيْهَا السَّلامَ ، وَيَقُولُ:

"إِنَّ لِلْهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعُطٰى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ مُسَمَّى، فَلُتُحْتَسِبُ، وَلُتَصْبِرُ."

[ پھرانہوں نے قتم دے کر پیغام بھیجا]



[''يارسول الله! بيد كيا ہے؟'']

آنخضرت مصفيكي فرمايا:

"هٰذِهِ رَحْمَةٌ وَضَعَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ مَنْ شَاءَ مِنُ عِبَادِهِ، وَلَا يَرُحَمُ اللَّهُ مِنُ عِبَادِهِ إِلَّا الرُّحَمَاءَ." •

[ بیرحمت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جن کے دلوں میں چاہتے میں، ڈال دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے رحم کرنے والوں پر ہی رحم فرماتے ہیں۔'']

آ تخضرت منظیر آن کو پیغام جھیجے والی آپ کی صاحبز ادی حضرت زینب وٹاٹھیا، اور جان کنی کے عالم میں ان کی بیٹی حضرت امامہ وٹاٹھیا تھیں۔ اللہ کریم نے اپنے فضل و کرم سے انہیں شفا عطا فرمائی اور اس کے بعد وہ ایک مدت تک زندہ رہیں۔ آ تخضرت منظیر آنے انہی کواٹھا کرنماز ظہریا نمازعصر پڑھائی تھی۔ ۞، ۞

آ تخضرت طفی آیا نوای کونزع کے عالم میں دیکھ کربھی صبر کو نہ چھوڑا۔
آپ طفی آیا کا ان سے گہراتعلق اور شدید بیار آنہیں اٹھا کرنماز پڑھانے سے عیال ہے،
لیکن اس کے باوجود آ تکھول سے آنسو بہنے کے علاوہ آپ طفی آیا نے شدت فم میں بھی صبر
کے منافی ایک لفظ بھی نفر مایا اور نہ ہی کوئی ایسا کام کیا۔ فَصَلوَ اَتُ دَیِّی وَسَلَا مُهُ عَلَیْهِ.

مدیث شریف میں دیگر فوائد:

حدیث شریف میں متعدد دیگر فوائد میں سے دو درج ذیل ہیں: .

آ تخضرت والطينية كاني صاحبزادى كساته غيرمعمولى تعلق، كه جب انهول في

:1

البخاري، كتاب المرضى، باب عيادة الصبيان، رقم الحديث ٥٦٥٥، ١١٨/١٠.

**<sup>4</sup>** ملاحظه جو: اس كتاب كي صفحات ٣٠٠ ـ ٣٢.

۵ الماحظه مو: فتح الباري ۳/۳ ه ۱ . ۱ ما

۲: آنخضرت الشيئيلية كاني نواى سے گرالگاؤ، كه بيارنواى كوآپ طشيئية كى گودىيس ركھا گيا، توان كى شكين حالت دىكھرآپ طشيئية اپنے آنسوضبط نه كرسكے۔

ھ: نواسے کی وفات پرصبر:

امام بزار نے حضرت ابوہریرہ فرائنڈ سے روایت نقل کی ہے، کہ فاطمہ وٹائنٹہا کا ایک بیٹا بیار ہوا، تو انہوں نے رسول اللہ طفائنڈ کے کو بلانے کے لیے پیغام بھیجا۔

رسول الله طَشْيَعَاتِيمٌ نِے فرمایا:

"ارُجِعُ ، فَإِنَّ لَهُ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَبُقَى ، وَكُلُّ لِأَجَلِ بِمِقُدَادٍ." ["واليس جاو (اوريه پيغام پنچادو) پس يقينا الله تعالى بى كے ليے ہے، جوانہوں نے ليا ہے اور جوانہوں نے باقی رہنے دیا ہے اور ہرا يک كے ليے ايک مقرره مدت ہے۔"]

جب بچ کی جان کنی کا وقت آیا تو، انہوں نے (دوبارہ) پیغام ارسال کیا۔ اور آنخضرت منتی آنے نے ہمیں حکم دیا: "قُو مُوْا." دریدی،

[''اڻھو'']

"فَلَمَا جَلَسَ، جَعَلَ يَقْرَأَ ﴿فَلَوُلاۤ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُوْمَ وَٱنْتُمُ حِينَ عَنْ إِنَّ نظُرُونَ ﴾ • حَتَّى قُبِضَ، فَدَمِ عَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لَهُ اللهِ عَلَيْنَ

<sup>🗗</sup> سورة الواقعة/ الآيتان ٨٣\_٨٤.

منقول از:محمع الزوائد، كتاب الحنائز، باب ما جاء في البكاء، ١٨/٣. حافظ بيثم لكهة بين، كهاس كو بزارنے روايت كيا ہے۔اس مين (ايك راوى) اساعيل بن موىٰ كى ہے، ان مين كلام ہے، (ليكن) ان كى توثيق كى تى ہے۔ (طاحظہ ہو:العرجع السابق ١٨/٣).

﴿ نِي كُرِيمِ ﷺ بيثيت والد ﴾ ﴿ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْ هَا لَكُ ﴾ ﴿ ١٣٣﴾ ﴾ [جب آنخضرت مِشْطِيعَ (وہاں پہنچ کر ) بیٹھے، تو آپ نے تلاوت کرنی شروع کی [ترجمہ: پس ایبا کیول نہیں، کہ جب وہ (جان) حلق کو پہنچ جاتی ہے اورتم اس وقت (مجبور محض ہوکر) و مکھارہے ہوتے ہو۔]

یہاں تک کہ (بیچ کی روح) قبض کرلی گئی، تو رسول اللہ ﷺ کی آئھوں دنسان میں گریں۔

ہے آنسوجاری ہوگئے۔]

اس حدیث شریف میں بھی ہیہ بات واضح ہے، کہ آنخضرت مِنْظَائَدِا نے اپنے نواسے کی وفات پرصبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا۔

حدیث شریف میں دیگر فوائد:

سابقہ حدیث شریف کی طرح اس حدیث میں بھی آنخضرت مطینی آیا کا صاحبزادی سے گہراتعلق اور نواسے سے شدیدلگاؤواضح ہے۔

(۱۲)

شدت غم کے باوجود بیٹیول کی تجہیر و تکفین کا بندو بست کرنا جسیا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، کہ سرت طیبہ میں ایک نمایاں بات آنخضرت مشیران کی کا پنی بیٹیول کے معاملات سے خصوصی دلچیں رکھنا ہے۔ اس اہتمام کا ایک مظہران کی وفات کے موقع پر، آنخضرت مشیران کی اشدید نم کے باوجود، ان کے شمل ، تجہیز و تکفین اور تدفین کے معاملات کی براو راست مگرانی فرمانا ہے۔ توفیق الہی سے ذیل میں اس سلسلے میں تین واقعات پیش کیے جارہے ہیں:

ا: بیٹی زینب وٹاٹھھا کونسل دینے کے متعلق مدایات دینا:

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ام عطیہ انصاریہ و والیت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

### 

" دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْنَا ثَوَفَّيْتُ ابْنَتُهُ، • فَقَالَ:

"اغُسَلْنَهَا ثَلاقًا أَوُ خَمُسًا أَوُ أَكْثَرَ مِنُ ذَٰلِكَ إِنُ رَأَيُتُنَّ ذَٰلِكَ، بِماَءٍ وَسِدُرٍ، وَاجُعَلُنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوُ شَيْئًا مِنُ كَافُورٍ. فَإِذَا فَرَغُتُنَّ فَآذِنَّنِيُ."

انہیں بیری کے پتے ملے ہوئے پانی کے ساتھ تین یا پانچ مرتبہ خسل دو۔ اگر مناسب سمجھو، تو اس سے بھی زیادہ مرتبہ خسل دو۔ اور آخر میں کا فوریا کچھ کا فور استعال کرلینا۔

جبتم (انہیں عنسل دینے ہے) فارغ ہوجا ؤ،تو بچھےاطلاع کرنا۔'' جب ہم فارغ ہوئیں،تو ہم نے آپ ﷺ کواطلاع دی،تو آپ نے ہمیں اپنی چا در دی اور فرمایا:

ا صحیح مسلم میں ہے: ام عطیہ وٹائٹھا بیان کرتی ہیں: ' دَخلَ عَلَیْنَا رَسُولُ اللّٰهِ عَلَیْنَا وَ نُحُنُ نَغُسِلُ ابْتَنَهُ ... ' رسول الله مِنْ اَبْتَنَهُ باس تشریف لائے اور ہم آپ کی صاحزادی کو عسل وے رہے تھے۔' (صحیح مسلم، کتاب الحنائز، باب فی غسل المیت، جزء من رقم الحدیث ٣٦۔ (٩٣٩) . ١٤٦/٢، (٩٣٩).

و صحیح مسلم میں ہے: ام عطید تراخی میان کرتی ہیں: "لَتَّ مَاتَتُ زَیْنَبُ بِنْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ ، قَالَ لَنَا مَسُولُ اللهِ عَلَیْ ، قَالَ لَنَا مَسُولُ اللهِ عَلَیْ ، قَالَ لَنَا مَسُولُ اللهِ عَلَیْ فَوْت ہوئی، تو لَنَا اللهِ عَلَیْ فَوْت ہوئی، تو لَنَا اللهِ عَلَیْ فَوْت ہوئی، تو رسول الله عَلَیْ فَا نَا اللهِ عَلَیْ فَا اللهِ اللهِ عَلَیْ فَا اللهِ عَلَیْ فَا اللهِ عَلَیْ فَا اللهِ اللهِ عَلَیْ فَا اللهِ عَلَیْ فَا اللهِ عَلَیْ فَا اللهِ عَلَیْ فَا اللهِ اللهِ عَلَیْ فَا اللهُ عَلَیْ عَلَیْ فَا اللهِ عَلَیْ فَا اللهِ عَلَیْ فَا اللهِ عَلَیْ فَا اللهِ عَلَیْ فَا عَلَیْ اللهِ عَلَیْ فَا اللهِ عَلَیْ فَا عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ فَا عَلَیْ اللهِ عَلَیْ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ مِنْ اللهِ عَلَیْ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللّهِ اللّهِ

حري الام المحتمدة الله المحتمدة الله المحتمدة الله المحتمدة المحتمدة الله المحتمدة الله المحتمدة المح

"أَشُعِرُنَهَا إِيَّاهُ." تَعْنِيُ إِزَارَاهُ." •

" أنبيس اس ميس لبيك دو" يعني آپ الشيكانيز كي حيا در ميس -

صیح بخاری اور صحح مسلم کی حضرت ام عطیه و النیم کی حوالے سے ایک دوسری

روایت میں ہے:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَ ۚ قَالَ لَهُنَّ فِيْ غُسْلِ ابنتهِ:

"ابُدَ أَنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَواضِعِ الْوُصُوءِ مِنْهَا." ٢

ہے فرمایا:

[ان کی دائیں طرف اور وضو کی جگہوں سے (عنسل کی) ابتدا کرنا']
نی کریم منظی آین کا پنی صاحبزادیوں سے قلبی تعلق چنداں مختاج بیان نہیں۔ان کی
تکلیف اور خصوصاً وفات پر آنخضرت منظی آین کے غم واندوہ کی کیفیت احاطہ تحریر میں
لا ناممکن نہیں ،لیکن اس سب کچھ کے باوجود صاحبزادی کے صحیح طریقہ پرعنسل کروانے
کا اجتمام آپ منظی آین کے ایک ایک لفظ سے ٹیک رہا ہے۔ فَصَلَ وَاتُ رَبِّنِ فَ

ب: بیٹی ام کلثوم و خلینی کی قبر کے کنار ہے بیٹھ کرند فین کروانا: امام بخاری نے حضرت انس بن ما لک وٹائٹی سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں

متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب غسل الميت و وضوئه بالماء والسدر،
 رقم الحديث ٢٥٣/، ٢٥٧٣ ؛ وصحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب في غسل الميت،
 رقم الحديث ٣٦\_ (٩٣٩)، ٢٤٦/٢. الفاظ مديث مج البخاري كير.

متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب يبدأ بميا من الميت، رقم الحديث العمام على الميت، رقم الحديث (عمال ١٢٥٥)، ١٣٠/٣، الفاظ حديث مسلم كيس.

## حري الإلى المناسبة الله المناسبة المناسبة الله المناسبة الله المناسبة المناسبة الله المناسبة المناسب

نے بیان کیا:

"شَهِدْنَا بِنْتَا لِرَسُوْلِ اللهِ عِلْهَ اللهِ عَلَيْهَ ."

قَالَ: "وَرَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ.

قَالَ: "فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعاَن . "

قَالَ: فَقَالَ: "هَلُ مِنْكُمُ رَجُلَّ لَمُ يُقَارِفُ اللَّيُلَةَ؟"

[''ہم رسول الله طفی میلی کی ایک صاحبز ادی (کے جنازے میں) حاضر تھے'' انہوں نے بیان کیا:''اور رسول الله طفی میلی قبر (کے کنارے) پر تشریف

فرماتظ'

انہوں نے بیان کیا: ''اور میں نے دیکھا، کہ آنخضرت طفی ایک آنکھیں آنسووں سے بھری ہوئی تھی۔''

انہوں نے بیان کیا: "آنخضرت مطاق نے پوچھا:" کیاتم میں سے کوئی

ایباہے،جس نے آج شب ہم بسری نہ کی ہو؟''

ابوطلحہ زائنیٰ نے عرض کیا:'' میں (ہوں )۔''

آ تخضرت عصفاً إلى في أنول "

''تم ( قبر میں )اتر و''

انہوں نے بیان کیا:''سووہ ان کی قبر میں اترے۔'' •

سبحان الله! صاحبز ادی کی وفات پر آنخضرت طنے آیا ان کی قبر کے کنارے بیٹھے بنفس نفیس ان کی تدفین کی گرانی فرمارہے ہیں۔اس میں نہ تو کوئی مشغولیت آڑے

Ф صحیح البخاري، كتاب الحنائز، باب قول النبي ﷺ: "یعذب المیت ببعض بكاء أهله
 علیه إذا كان النوح من سنته، رقم الحدیث ۱۲۸۵، ۱۰/۳، ۱۸۵۰.

# ﴿ إِن كَرِيمُ ظِيْفَةِ بَعْيْتِ واللهِ ﴾ ﴿ وَاللهِ عَيْثِ واللهِ ﴾ ﴿ وَاللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ

آكَى اورنه بى رخى والم كى شدت \_ فَصَلَوَ اتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ .

# ج: ایک بیٹی کی قبر کے کنار ہے بیٹے دوسری بیٹی کے آنسو پونچھنا:

امام احمد نے حضرت ابن عباس وظافی سے روایت نقل کی ہے، کہ جب رسول اللہ طفی آیا کے صاحبر ادی رقیہ وظافی افوت ہوئی، تو آنخضرت طفی آیا نے فرمایا:

"إِلْحَقِي بِسَلَفِنَا الْخَيْرِ عُثْمَانَ بُنِ مَظْعُونِ."

[''ہمارے بہترین سلف (لیعنی ہم سے پہلے فوت ہونے والے) عثمان بن مظعون کے ساتھ مل جاؤ'']

انہوں نے بیان کیا:''عورتیں رونے گی، تو عمر خالفیٰ سے انہیں اپنی حیفری سے مارنا شروع کیا۔اس پر نبی کریم نے عمر خالفیٰ سے فرمایا:

"ذَعُهُنَّ يَبُكِينَ، وَإِيَّاكُنَّ وَنَعِيٰقَ الشَّيْطَانِ."

'' انہیں رونے دو۔اور (اے مورتو) شیطان کی چیخ و پکارسے اجتناب کرنا۔''

پھررسول الله طشے مین نے فر مایا: در و میں مروسی انتا

"مَهُ مَا يَكُنُ مِنَ الْقَلُبِ وَالْعَيُنِ فَمِنَ اللَّهِ وَالرَّحُمَةِ، وَمَهُمَا كَانَ مِنَ الْيَدِ وَاللِّسَانِ فَمِنَ الشَّيُطَانَ."

''جو کچھ دل اور آ کھ سے ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور (اس کا باعث ) شفقت ہے اور جو کچھ ہاتھ اور زبان سے ہو، تو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔''

وَقَعَدَ رَسُوْلُ اللهِ عِلَيْنَ عَلَى شَفِيْرِ الْقَبْرِ، وَفَاطِمَةُ وَلَيْ اللهِ عَلْمَةُ وَلَيْ اللهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْنَ يَا اللهِ عَيْنَ فَاطِمَةً إِلَى جنبه تَبْكِيْ، فَجَعَلَ النَّبِيِّ عَلِيْنَا يَسْنَعُ عَيْنَ فَاطِمَةً

حري العام الماري الماري الماري ا

بِثَوْبِهِ رَحْمَةً عَلَيْهَا. "٠

[اور رسول الله ﷺ فقرے كنارے پرتشريف فرما ہوئے اور فاطمہ ولائني آ آپ كے پبلوميں بيٹھى رور ہى تھيں۔ نبى كريم ﷺ ازراوشفقت فاطمہ ولائني كى آئھوں سے اپنے كيڑے سے۔] كى آئھوں سے اپنے كيڑے سے آنسو يونچھ رہے تھے۔]

بیٹیوں کے باپ ہمارے نبی کریم منظے کی آپی صاحبزادیوں کے ساتھ کس قدر شفق وہم بان تھے افر میں اتاری شفق وہم بان تھے افر واندوہ کی شدت ملاحظہ فرمائے: ایک صاحبزادی قبر میں اتاری جانے والی بیٹی کی تدفین جارہی ہے اور دوسری پہلومیں بیٹھی رورہی ہے۔ قبر میں اتاری جانے والی بیٹی کی تدفین اپنی گرانی میں کروار ہے ہیں اور رونے والی بیٹی کے آنسوؤں کوخود اپنے کپڑے سے پونچھ رہے ہیں۔ فِدَاهُ أَبِیْ وَأُمِّیْ وَصَلَوَاتُ رَبِّیْ وَسَلَامُهُ عَلَیْهِ .

(14)

# بيثيون كوصبركي تلقين

سیرت طیبہ سے یہ بات بھی ثابت ہے، کہ نبی کریم منظیمین اپنی صاحبزادیوں کو صبر کی تلقین فرماتے۔ نہ صرف ہے، بلکہ مصیبت کے آنے سے پہلے ذہنی طور پر انہیں مصیبت پرصبر کرنے کے لیے تیار فرماتے۔ ذیل میں اس بارے میں توفیقِ الہی سے دو واقعات پیش کیے جارہے ہیں:

السسند، حيز، من رقم الحديث ٣١٠٥. ١/٥. في احمد شاكر ني اس ك[سندكوني] قرارويا
 ي السسند، حيز، من رقم الحديث ٤١/٥.

منيه: حضرت فاطمه بناهم كل قبر پرموجودگى كے متعلق شق احمد شاكر نے لكھا سے: "فالظّاهِرُ أَنَّ هذَا كَانَ فَفِل النَّهُي عَنْ زِيَارَةَ النِّسَاءِ الْمَقَابِرِ، إِذَّنَّ عُنْمَانُ بُنِ مظْعُولُ وَ وَكُلَّمَانُ مَاتَ عَقِبَ غَزُوةِ بَدُرِ سَنَةَ ٢ مِنَ الْهِ حَدِةَ. " (المدرجة السابق ١٠/٤٥). [ ظا جربيه به كه، به شك يوثورتول كو قبرتان كى زيارت سندوك سے يبلغ كا واقع ہے، كيونكه عثمان بن مظعون فائن كى وفات اله على بونے والے غزوه برر كم مسل بعد بوكى \_]



# ا: حالتِ نزع میں موجودنواسے کے فوت ہونے پر بیٹی کوصبر کی تلقین:

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت اسامہ بن زید رفای ﷺ سے روایت نقل کی ہے، کہانہوں نے بیان کیا:

"كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عِنْهَ إِذْ جَاءَهُ رَسُوْلُ إِحْدَى بَنَاتِه تَدْعُوْهُ إِلَى ابْنَهَا فِي الْمَوْت. "

[''جم نبی کریم منطق مین کی پاس موجود تھے، کہ آنخضرت طفی مین کی ایک بٹی کا قاصد یہ پیغام لے کر آیا، کہ ان کا بیٹا حالتِ نزع بیں ہے اور وہ آپ طفی مین ہیں۔'']

نی کریم طفی این نے فرمایا:

"اِرُجِعُ فَأَخْبِرُهَا أَنَّ لِلْهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى، فَمُرُهَا، فَلْتَصْبِرُ، وَلْتَحْتَسِبُ." بالشّبالله تعالى بى كے ليے ["(اس كے پاس) واپس جاؤاوراس كو بتلاؤ: بلاشبالله تعالى بى كے ليے ہے، جوانہوں نے دیا اور ہر چیز ان كے ہاں ایک مقررہ مدت کے لیے ہے۔ اس كو هم دو، كه صبر كرے اور الله تعالى سے اجرو قواب كے صول كى نيت كرے۔"]

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، کہ ابھی بچے کی وفات نہ ہوئی تھی، بلکہ حافظ ابن

متفق علیه: صحیح البخاري، كتاب التوحید، باب قول الله تعالى ﴿ قل ادعوا الله أو ادعوا الله أو ادعوا الرحین ۱۷۳۷، ۱۳۰۸، ۳۰۸/۱۳ و صحیح مسلم، کتاب الرحین ۱۱ (۹۲۳)، ۱۲ (۹۲۳)، ۱۳۰۸، الفاظ حدیث گی البخاری کی بین در الفاظ حدیث گی البخاری کی بین در الفاظ حدیث کی البخاری کی بین در الفاظ حدیث کی البخاری کے بین در البخاری کی بین در البخاری کے بین در البخاری کی در البخاری کی بین در البخاری کی در البخاری کی بین در ال

## حري الما المحتمدة والد المحتمدة والد المحتمدة والد المحتمدة المحتمدة والد المحتمدة ا

حجر نے لکھا ہے، کہ جب آنخضرت منتیجہ نے معاملہ اللہ تعالیٰ کوسونپ دیا اور بیٹی کو صبر کرنے کی نصیحت فر مائی ، تو اللہ تعالیٰ نے مریض کو عافیت عطافر ما دی۔ ۴ اس طرح نبی کریم منتیجہ نے بیٹی کو بیچ کی وفات سے قبل ہی صبر واحتساب کی نصیحت فر مائی۔

# ب: بيني كوايني وفات كي خبر دية وفت تقوى وصبركي تلقين:

امام بخاری اور امام سلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ ڈٹاٹٹھا سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

''ہم نبی کریم طفی آنہ کی تمام ہویاں آپ کے پاس تھیں۔ ان میں سے کوئی بھی وہاں سے گئی نہ تھی۔ فاطمہ زلی تھیا چلتے ہوئے آئیں، اللہ تعالیٰ کی قتم! ان کی چال سے مختلف نہ تھی۔ جب تخضرت طفی آنہ نے انہیں دیکھا، تو خوش آ مدید کرتے ہوئے فرمایا:

"مَرُحَبَا بِالْبَنْتِيُ."

''ميري بيڻي کوخوش آمديد''

پھر آنخضرت طفی آنہیں اپنی دائیں یا بائیں جانب بٹھایا، پھران سے سرگوثی کی ، تو وہ شدیدرونے لگ گئی۔

جب آنخضرت طفی آن نے ان کے غم کو دیکھا، تو دوبارہ ان کے کان میں بات کی ، تو وہ بننے گی۔ سب ہویوں میں سے میں نے ان سے کہا: ''آنخضرت طفی آنے نے ہم سب کوچھوڑ کر آپ کوسر گوشی کا شرف بخشا، پھر بھی رور ہی ہیں؟''

<sup>🛭</sup> مااحظه بو:فتح الباري: ٣/٥٦/٣.

جن الله الله والفي الله والمعالم الله والمعالم الله والمعالم الله الله والمعالم والمعالم

جب رسول الله طلط عَلَيْهِمْ تشريف لے گئے، تو ميں نے آتخضرت طلط کي ان سے سرگوش كے متعلق يو جھا۔

انہوں نے جواب دیا: ''میں رسول الله طفی مین کاراز افشا کرنے والی تونہیں ہوں'' ہوں''

جب آنخضرت طفائلیا فوت ہو گئے، تو میں نے ان سے کہا:'' آپ پرمیرا جو ت ہے، اس کی بنا پر میں آپ کو تا کید کرتی ہوں، کہ مجھے وہ بات بتلا دیجئے'' انہوں نے جواب دیا:''ہاں، اب بتلا سکتی ہوں۔''

پھرانہوں نے مجھ سے بیان کیا:

"أُمَّا حِيْنَ سَارَّنِيْ فِيْ الْأَمْرِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَخْبَرَنِيْ: أَنَّ جِبْرِيْلَ عَلِيْ الْكَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، وَأَنَّهُ قَدْ عَارِضَنِيْ بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنَ، وَلَا أَرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ، فَاتَقِيْ اللّٰهَ وَاصْبَرِيْ، فَإِنِّيْ نِعْمَ السَّلَفُ لَكِ. "

"جب آ مخصور ملط النظام نے پہلی مرتبہ سرگوشی کی تھی، تو آپ نے مجھے خبر دی تھی، تو آپ نے مجھے خبر دی تھی، کہ بے شک جبریل ہر سال مجھ سے قرآن (کریم) کا ایک مرتبہ دور کرتے تھے، لیکن اس سال انہوں نے دو دفعہ دور کیا۔ میرا یہی خیال ہے، کہ موت کا وقت یقینا قریب آپنچا ہے۔ پس تم اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنا اور صبر کرنا، کیونکہ بے شک میں تمہارے لیے بہترین آگے جانے والا ہوں۔"

انہوں نے (بیان کرتے ہوئے مزید) فرمایا: ' جیسا کہ آپ نے ویکھا میں نے

حرار نی کریم مطابق بخشیت والد کا کی کا انتخاب کا انتخاب

روناشروع کردیا۔

جب آنخضرت طلط النام نے میری پریشانی دیکھی، تو مجھ سے دوبارہ سر گوشی کرتے ہوئے فرمایا:

"يَا فَاطِمَةُ! أَلَا تَرُضَيُنِ أَنُ تَكُونِيُ سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِيُنَ؟" أَوْ "سَيّدَةُ نِسَاءِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ؟" •

''اے فاطمہ و فائنی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ، کہتم (جنت میں ) ایمان والى عورتول كى سردار ہو؟ ''يا 🗨 ( آنخضرت ﷺ نے فرمایا ): ''تم اس امت کی عورتوں کی سر دار ہو؟''

اس حدیث شریف سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، کہ آنخضرت طفی مین نے ا پنی صاحبزادی کواین وفات کی اطلاع دیتے ہوئے ہی اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنے اورصبر کرنے کی نفیحت فر مائی۔''

آنخضرت ﷺ کےصاحبزادی کوقبل از وقت خبر دینے میں۔ واللہ تعالیٰ اُعلم۔ یہ حکمت بھی تھی ، کہ وہ ذہنی طور پر اس عظیم صدمہ کو بر داشت کرنے کے لیے کسی حد تک تيار ہوجا ئيں ۔

متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب من ناجى بين يدي الناس، ، رقم الحديث ٦٢٨٥، ٦٢٨٦، ٧٩/١١، ٧٩/١٥، وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمه كَلُّمْهَا بنت النبي صَلَّى ، رقم الحديث ٩٨ \_ (٢٤٤٩)، ٢/٩٠٥/١٩ ـ ١٩٠٥/١٩ . الفاظ حدیث سیح ابنجاری کے ہیں۔

**ہ** راوی کوشک ہے، کہ آنخضرت ﷺ نے دونوں میں ہے کون ساجملہ ارشاد فرمایا۔



حدیث شریف میں دیگر چارفوا کد:

: بٹی کی پریشانی کے موقع پر باپ کا اس کو دلاسا دینا۔

r: تسلی دینے کی خاطر تھی بات پراکتفا کیا جائے۔

۳: فتنه کا ڈرنہ ہونے کی صورت میں اولا دیے رُوبروان کی عظمت ومنقبت کی بات بیان کرنا۔

٣: آنخضرت طَيْنَ اللهِ كَا بَيْ صاحبزادى سِقلبى لگاؤ، كدان كے پريثان ہوتے ہى انہيں ولاسادينا شروع فرمايا۔ فَصَلُوَاتُ رَبِّيْ وَسَلامُهُ عَلَيْهِ .





# حرف\_آخر

درخوں کے پیوں، ریت کے ذرات اور پانی کے قطرات سے زیادہ حمد و ثنا اللہ عز وجل کے لیے، کہ انہوں نے محض اپنی عنایت و نوازش سے مجھا یسے کمزور اور نا تواں کواپنے خلیل و صبیب حضرت محمد ملطنے آیا تھا کی سیرت طیبہ کے ایک اہم پہلو [آپ ملطنے آیا تھا تھا ہے کہ توفیق عطافر مائی۔ متعلق میصفحات ترتیب دینے کی توفیق عطافر مائی۔

اب انہی سے اس ٹوٹی پھوٹی معمولی ہی کوشش کو قبول فرما لینے اور اس کومیر ہے والدین محتر مین، حضرات اساتذہ، میرے اور اہل اسلام بلکہ پوری انسانیت کے لیے نفع، خیر، برکت اور رحمت کا ذریعہ بنا دینے کی عاجز اندالتجا ہے۔ إِنَّهُ جَوَّ ادٌ كَرِیْمٌ. خلاصه کیاب:

اس کتاب میں بیان کردہ گفتگو کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

ا: اولا داورنواسوں کی ملا قات کے لیے جانا:

آ تخضرت طفی آیم اپنی صاحبزادی کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے،سفر سے واپسی پر از واج مطہرات کے جمروں میں جانے سے پہلے انہی کے ہاں تشریف لے جاتے، شیرخوارصاحبزادے کود کیھنے کی غرض سے ان کی رضاعی والدہ کے گھر، وہاں موجود بھٹی کے دھویں اور مسافت کی دوری کے باوجود تشریف لے جایا کرتے تھے، علاوہ ازیں نواسے سے ملاقات کی غرض سے اپنی صاحبزادی کے دروازے پرتشریف لے گئے۔ کا بیٹی کا حسن استقبال: ''

آنحضرت من المنات الى صاحبزادى كاستقبال كے ليے اله كرآ كے برجة،

[مَـرُ حَبًا بِابْنَتِيْ] کے الفاظِ مبار کہ ہے انہیں خوش آ مدید کہتے ، انہیں بوسہ دیتے ، ان کا ہاتھ تھام لیتے اور مجلس میں اپنی دائیں یا بائیں جانب بٹھاتے۔ بیٹی کے استقبال میں ان سب باتوں کا اہتمام آپ مِشْئَاتِیْنِ کا عام معمول تھا۔

حري المرابع المنظمة ا

سن صاحبزاد یوں کی اولا دے غیرمعموں پیار:

آ نخضرت طنی آیا نے اپنے نواسے حسن رہائٹی کو کند ھے پر اٹھایا، اللہ کے روبرو ان سے محبت کرنے والوں ان سے ان بی محبت کرنے والوں کو ان محبت کرنے والوں کو اپنا محبوب بنانے کی دعا کی ، نوائی کو کند ھے پر اٹھائے لوگوں کو نماز پڑھائی ، مہمان کے روبرونواسے کو بوسہ دیا اور اس بارے میں مہمان کی گفتگو کو ناپند فر مایا، دونوں نواسوں کو گرتے ہوئے دکھے کر خطبہ جاری نہ رکھ سکے ، انہیں اٹھا کر اپنے آگے بٹھایا، پھر خطبہ دیا، دونوں نواسوں کو دنیوی خوشبو میں سے اپنا حصہ قر ار دیا۔

## س: اولا د کے لیے دعا <sup>ک</sup>یں:

آ تخضرت طنظ النظائية نے سہاگ كى رات بيٹى، ان كے شوہر، ان كى اولا داورنسل اور معاملات ميں بركت كے ليے وُعائيں كى ، اسى رات بيٹى كى خدمت اور بگہبانى كے ليے آ نے والى خاتون كو دُعائيں ديں۔ ايك اور موقع پر بيٹى، داماد اور نواسوں سے گندگى كى دورى اور خوب پاكيزگى كى دعاكى، نواسے حسن جانيئ كے ليے اللہ تعالى كا محبوب بنے اور رحمتِ الہيے پانے كى فريادكى، دونوں نواسوں كے اللہ تعالى كے محبوب بنے اور رحمتِ الہيے پانے كى فريادكى، دونوں نواسوں كے اللہ تعالى كے محبوب بنے اور ران كے ليے پناواللى حاصل ہونے كى دعاكى۔

## ۵:اولا د کی تعلیم کااہتمام:

آ مخضرت ﷺ نے بیٹی کومنے وشان پڑھنے والی اور خادم سے بہتر دعا کی تعلیم دی، بیٹی اور داماد دونوں کونماز کے بعد اور بستریر آنے کے بعد بیڑھنے والے کلمات

المراع المنظرية بحثيت والد المحالية بحثيت والد المحالية بحثيت والد المحالية بمثلث والد المحالية والد المحالية بمثلث والمحالية بمثلث والد المحالية والد المحالية والد المحالية والد المحالية والد المحالية والمحالية والم

سکھلائے اور نواسے کو دعائے قنوت پڑھائی، علاوہ ازیں نواسے نے بھی آنخضرت طنے کی مجلس میں بیٹھ کردین کی باتیں سیکھیں اور یاد کیں۔

### ٢: نواسوں كوكھلا نا بنسانا:

ال عرض سے آنخضرت طفی آن اپنے نواسے کے پیچھے پیچھے کیڑنے کے لیے راستے میں چلے، نواسوں کے لیے اپنی زبان مبارک کو باہر نکالا، دورانِ سجدہ انہیں پشت مبارک پرسوار ہونے دیا، بلکہ طویل وقت تک دورانِ سجدہ ہی نواسے کو پشت مبارک پرسواررہنے دیا۔

# 2: بیٹیوں کی عائلی زندگی ہے تعلق:

آ تخضرت طفی این صاحبزادیوں کی شادیوں کا خوداہتمام فرماتے، آپ طفی آیا ہے اپنی صاحب زادی کے لیے واضح فرمایا ، کہ انہوں نے ان کے رشتہ کی خاطر خاندان میں سے عزیز ترین شخص کے انتخاب میں کسی قتم کی کوتا ہی نہیں کی ، داماد کو ولیمہ کی تلقین کی ، رخصتی کے وقت بیٹی کو تحا کف دیے، بیٹی کی عائلی زندگی میں ہونے والے نزاع کی اصلاح فرمائی ، داماد کی رہائی کے وقت بیٹی کو جھیجنے کی شرط لگائی ، خانگی زندگی میں بیٹی کو بھیجنے کی شرط لگائی ، خانگی زندگی میں بیٹی کو بھیجنے کی شرط لگائی ، خانگی زندگی میں بیٹی کو بھیجنے کی شرط لگائی ، خانگی زندگی میں بیٹی کو بھیجنے کی شرط لگائی ، خانگی زندگی میں بیٹی کو مبتلائے فتنہ کرنے والی بات سے بچانے کی سعی فرمائی۔

# انواسول کے معاملات سے گہری دلچین:

آنخضرت طنی کی خوان کی طرف سے عقیقہ کیا اور ان دی، نواسوں کی طرف سے عقیقہ کیا اور ان کے نام رکھے، بیٹی کونواسہ کے سرکومونڈ ھنے اور ان کے سرکے بالوں کے برابر وزن کی جاندی صدقہ کرنے کا حکم دیا، پیاس کی وجہ سے نواسوں کے رونے پر برقرار ہوئے اور ان کی پیاس بجھانے کی کوشش فرمائی۔



۹: بیٹی اور داماد کی ضرورت پر فقیر طلبہ کی ضرورت کوتر جیح دینا:

آ نخضرت طین آنے بیٹی اور داماد کی ضرورت کے باوجود انہیں خادم نہ دیا۔ان کی ضرورت پر فقیر طلبہ کی ضرورت کوتر جیح دی اور ان خادموں کو فروخت کر کے ان کی رقم فقیر طلبہ پر خرچ کرنے کے ارادہ کا اظہار فرمایا۔

۱۰: بیٹی اور داماد کونماز تہجد کی ترغیب:

اس مقصد کی خاطر آنخضرت منظیمین ایک ہی رات میں انہیں جگانے کی غرض سے دومرتبدان کے ہاں تشریف لے گئے۔

۱۱: صاحبزادی کودنیاوی زیب وزینت سے دور رکھنا:

آ تخضرت طِشْغَوَیْنِ صاحبزادی کے ہاں رنگ برنگ پردہ دیکھ کر دروازے سے ہی واپس بلیٹ گئے۔صاحبزادی کی طرف سے علی ڈٹاٹٹا کے چیجھیے آ کراستفسار پر واپس لوٹ آنے کا سبب ہتلایا اور دنیاوی زیب وزینت سے دورر ہنے کی تھیجت فرمائی۔

١٢: بيٹي كودوزخ كى آگ سے بچاؤ كى خودكوشش كرنے كى تلقين:

آنخضرت طین کی اپنی صاحبزادی پر واضح فر مادیا، که اسباب کی دوری کی صورت میں رشتہ داری کی قربت کچھ کام نہ آئے گی، لہذا انہیں اپنے آپ کو دوزخ سے محفوظ رہنے کے لیے خود جدوجہد کرنا ہوگی۔

#### ۱۳: اولا د کا احتساب:

آ تخضرت طِشْطَوْمَ نے بیٹی کے ہاں سونے کی زنجیر پر قدرے سخت رویہ سے احتساب فرمایا، حضرت عائشہ کو سخت سُست کہنے پر حضرت فاطمہ ڈٹاٹٹہا کا اسلوب عاطفی کے ساتھ احتساب فرمایا، صدقہ کی تھجور منہ میں ڈالنے پر نواسوں کا احتساب کیا۔

کو جمر کا، کھور کھینکے کا حکم دیا، پھر آن مخضرت ملتے ہیں نے خودان کے منہ سے کھور باہر نکال کر پھینک دی، علاوہ ازیں آن مخضرت ملتے ہیں نے کم عمری کی بنا پر ترک اختساب کی تجویز کومستر دفر مایا۔

۱۴: دامادوں کے ساتھ گہراتعلق اورعمرہ معاملہ:

ا: دعا كيس سكھلانا:

آنخضرت رہنے ہوئے ہے داماد کوغم اور سختی کے وقت پڑھنے والی دعا، قرض ادا کروانے والی دعا اور نماز کے بعد اور بستر پرآنے کے بعد پڑھنے والے کلمات سکھلائے۔ ب: داماد کے لیے دعا کیں:

آ تخضرت طینے آئے داماد کے دل کی راہنمائی، زبان کی پختگی، شفایا بی اور گرمی اور سردی کا احساس ختم ہونے کی دعا نمیں کی۔علاوہ ازیں حضرت فاطمہ،حسن وحسین کے ساتھ داماد رفخ اللہ کے لیے گندگی کی دوری اور خوب پا کیزگی کی دعا کی۔

ج: دامادوں کی خیرخواہی اوران کےساتھ بہترین معاملہ:

آ تخضرت طنظ آنے خضرت علی بڑائی کو مضر صحت چیز کھانے سے روکا اور مفید چیز لینے کی تلقین فرمائی ،غزوہ بدر میں قید ہونے والے داماد کو حضرات صحابہ کے مشورہ سے فدید لینے کی تلقین فرمائی ،غزوہ بدر میں قید ہونے والے داماد کو حضرات صحابہ کو برقرار رکھا، اور داماد کی تکریم کا حکم دیا، داماد کے تجارتی قافلہ کا مال واپس کروادیا، داماد کی حق گوئی اور ایفائے عہد کی برسرِ منبر تعریف کی ، داماد کے مسلمان ہونے پر بیٹی کو ان کی زوجیت میں لوٹا دیا، ایک دوسرے داماد کے ہاں پہلی بیٹی کی وفات پر انہیں دوسری بیٹی کا زوجیت میں لوٹا دیا، ایک دوسرے داماد کے ہاں پہلی بیٹی کی وفات پر انہیں دوسری بیٹی کا

رشتہ دے دیا، ایک تیسرے داماد کے ساتھ بٹی کی گھٹ پٹ کی صورت میں خود داماد کے ساتھ بٹی کی گھٹ پٹ کی صورت میں خود داماد کے ساتھ بٹی کی گھٹ پٹ کی صوات میں خود داماد کے پاس تشریف لے گئے، اپنے دست مبارک سے ان کے جسم سے مٹی صاف کی اور از راہِ مزاح ابوتر اب کے لقب سے آواز دی اور بٹی کے ساتھ نزاع کے متعلق کسی بھی قسم کی کوئی بات نہ کی۔

د: آنخضرت طین کی ایک ہی رات میں تہجد کی خاطر، اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ داماد کو بیدار کرنے کی غرض سے، ان کے ہاں دومر تبہ تشریف لے گئے۔

## 1۵: اولا د کی بیاری اور وفات برصبر:

بیٹی کی وفات پر آنخضرت منظیمین کی آنکھوں ہے آنو بہتے رہے، لیکن زبان مبارک سے صبر کے منافی ایک لفظ بھی نہ نکالا، بڑھا پے میں ملنے والے اکلوتے فرزند کی وفات پر آنسوؤں کے بہنے اور دل کے مملین ہونے کے باوجود لسانِ رسالت سے اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا کوئی لفظ نہ نکالا، پیاری نواس کی شدید بیاری پرصبر کا دامن نہ جھوڑا، نواسے کی وفات پر کمال صبر کا مظاہرہ فرمایا۔

# ١٦: شدت غم كے باوجود بيٹيوں كى تجہير وتكفين كابندوبست كرنا:

صاحبزادی حضرت زینب و النفها کی وفات پر آنخضرت مطنع آنے انہیں عسل دینے کے بارے میں ہدایات دیں، صاحبزادی ام کلثوم و النفها کی وفات پر ان کی قبر کے کنارے بیٹھ کران کی تدفین کا بندوبست کروایا، صاحبزادی رقیہ و النفها کی قبر کے کنارے بیٹھ کر تدفین کی نگرانی فرمائی اور پاس پیٹھی دوسری صاحبزادی فاطمہ و النفها کے کنارے بیٹھ کر تدفین کی نگرانی فرمائی اور پاس پیٹھی دوسری صاحبزادی فاطمہ و النفها کے آنسواینے کپڑے سے یو نخھے۔

# 21: ييليول كوصبركي تلقين:

حالت نزع میں موجود نواہے کی وفات پرایک صاحب زادی کوصبر کی تلقین فر مائی،

# 

دوسری صاحبزادی کو اپنی وفات کی قبل از وقت خبر دیتے وقت تقوی وصبر کی تلقین فرمائی۔

## البيل:

میں اس موقع کوغنیمت جانتے ہوئے ، درخواست کرتا ہوں ،

ا: تمام مسلمان والدين، بلكه روئ زمين كمتمام والدين عي، كه:

وہ نبی کریم منظی آنے کی [سیرت پاک کے بحثیت والد] پہلو کے متعلق آگاہی حاصل کریں۔

وه اپنی اولا دوں اور ان کی اولا دوں ہے تعلّق اور معاملہ میں درج ذیل امور کا اہتمام کریں:

- ان سے خوب پیار کریں اور اس کا مبالغہ کے بغیر اظہار بھی کریں۔ جائز طریقوں
   سے انہیں کھلائیں ، ہنسائیں ۔
- انہیں وقت دیں۔ اگر وہ کسی دوسری جگہ ہوں، تو ان کی ملاقات کے لیے جا کیں،
   ان کی آمد پر اور خصوصاً بیٹیوں کی آمد پر عمدہ استقبال کریں۔
- \* ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب فریادیں کریں۔ان سے گندگی کی دوری، پاکیزگی کے حصول، ان کی شفایا بی، دل کی راہنمائی، ثباتِ لسانی، اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحت اور پناہ کے حصول کی دعا کیں کریں۔
- \* ان کی تعلیم کا اہتمام کریں، انہیں قرآن و سنت سے ثابت شدہ دعا کیں سکھلا کیں، نوافل کی ترغیب دیں، دنیاوی زیب وزینت کے شیدائی بننے سے روکیں، دوز خے بچاؤ کے لیے کوشش کرنے کی تلقین کریں۔
- \* ان کی غلطیوں پر ان کا احتساب کریں۔ دورانِ احتساب صورتِ حال کے



مطابق نرم اور سخت رویه اختیار کریں۔اولا دکی کم عمری کی بنا پراختساب ترک نه کریں۔اس سلسله میں کسی کی تنقید کو قابل توجہ نتی جھیں۔

- \* بیٹیوں کی شادیوں کا خود اہتمام کریں، بیٹیوں کو اسراف و تبذیر اور نمود و نمائش سے دور رہتے ہوئے تحا کف دیں، ان کی خانگی زندگی سے مناسب حد تک دلچین رکھیں اور اس میں بدمزگی کی صورت میں اصلاح کی کوشش کریں۔
- \* اولا د کی اولا د کے معاملات میں بھی مقدور بھر دلچیپی رکھیں اور تا حداستطاعت ان کی خدمت کریں۔
- \* اولاد اور ان کی اولاد سے تعلق دین کے طالب علموں، نادار اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ تعاون کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دیں، بلکہ رسول کریم مشیقاتیم کی اتباع کرتے ہوئے ایسے لوگوں کی ضروریات کو اپنی اولا دکی ضروریات پر ترجیح دینا سعادت سمجھیں۔
- \* دامادوں کو دین کی باتیں سکھلائیں ، ان کے لیے دُعائیں کریں ، انہیں نوافل کی ترغیب دیں ۔
- \* علاوہ ازیں ان کے ساتھ بہترین معاملہ کریں۔ ان کی تکریم کریں، عائلی زندگ
  میں نزاع کی صورت میں بلا سوچ سمجھے بے جا بیٹیوں کی حمایت میں لڑنے
  جھگڑنے کے لیے تیار نہ ہوجا کیں۔ حتیٰ الامکان ان پر تنقید اور باز پرس سے
  اجتناب کریں، البتہ بیٹیوں کے دین کو خطرہ میں مبتلا کرنے والی باتوں کے
  خلاف ہمت واستقلال سے اللہ تعالیٰ پر مجروسہ کرتے ہوئے ڈٹ جا کیں۔
- اولاد کی بیاری اور وفات پر صبر کریں۔ اپنی زبانوں سے ایک لفظ بھی ایسا نہ
   نکالیں، جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوجائیں۔
- \* اليي مصيبتول ك آن يرايني ذمه داريول كونه جموليس \_ رنج والم ك وقت بهي



\* مصیتوں کے آنے پر اولا د کوصبر کی تلقین کریں، بلکہ ان کی آمد سے پہلے ہی انہیں ذہنی طور پر اس طرح تیار کریں، کہ وہ ابن کے آنے پر تقوی وصبر کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔

ا: حضرات علائے کرام، طلبہ و طالبات اور تربیت کرنے والے حضرات وخواتین
 سے، کہ وہ [سیرت پاک کے بحثیت والد] روشن پہلوؤں اور گوشوں کو خود
 سبحصیں اور دوسروں کو سمجھائیں۔

رب جي وقيوم سے عاجزانه التجاہے، كه وہ مجھ گناه گار اور سب والدين كو اولا و سے تعلق اور معامله ميں نبى كريم و التي كاسوة حنه پرمضوطى سے كار بند ہونے كى توفيق عطا فرما كيں ، ہمارى اولا دول كى اصلاح فرما كيں ، اسسلسله ميں ہمارى سابقه كوتا ہيوں كو معاف فرما كيں ، ان كى وجہ سے ہونے والى كى كى اپنى رحمت سے تلافى فرما كيں اور اولا دول كو ہمارى آ كھول كى شندك بنا ديں ۔ آمين يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ . وَصَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِه نَبِيّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاَصْحَابِه وَأَتَبَاعِه وَبَارَكَ وَسَلَّم . وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ وَاَصْحَابِه وَأَتْبَاعِه وَبَارَكَ وَسَلَّم . وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِللهِ وَبَارَكَ وَسَلَّم . وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ اللهِ وَاَنْ الْعَالَمِيْن .





# المراجع و المصادر

- 1. "آداب الزفاف" للشيخ الألباني ، ط: المكتب الإسلامي ، سنة الطبع
- ٢- "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان" للأمير علاء الدين الفارسي،
   ط: موسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٨، بتحقيق الشيخ شعب الارناؤوط.
- "اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابة" للإمام أبي الشيخ ط: دار
   الكتاب العربي بيروت ، الطبعة الثانية ١٤٠٦ه ، بتحقيق د . السيد
   الجميلي .
- ٤- "الأدب الـمفرد"لـلإمام البخاري، ط: عالم الكتب بيروت، الطبعة
   الثانية ٥١٤٠٥، بترتيب وتقديم ا: كمال يوسف الحوت.
- ٥. "الأذكار" للإمام النووي ، ط: دار الهدى الرياض ، الطبعة الثامنة ١٤٢٢ه ، بتحقيق و تخريج الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط .
- ٦- "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل" للشيخ الألباني، ط:
   المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى ١٣٩٩هـ.
- ٧- "بذل المجهود في حلِّ أبي داود" للشيخ خليل أحمد السهار نفورى،
   بتعليق الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي، ط: دار الكتب العلمية،
   بيروت، بدون الطبعة و سنة الطبع.
- ٨٠ "بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني" للشيخ أحمد عبد الرحمن



- البنا، ط: دارالشهاب بالقاهرة، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- 9 "الترغيب والترهيب" للحافظ المنذري، بتحقيق الشيخ محمد مصطفى عمارة ط: دارالفكر بيروت، بدون الطبعة، وسنة الطبع ١٤١٠هـ.
- ١٠ "تـحفة المودود بأحكام المولود" للإمام ابن قيم الجوزية، ط: الشركة الجزائرية اللبنانية، الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ.
- 11. تفسير القران بكلام الرحمٰن "للشيخ ثناء الله الأمر تسري، بتخريج الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، مراجعة الشيخ صفي الرحمن مباركفوري، ط: دارالسلام الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ.
- ١٢ ـ "تفسير القرطبي" المُسمَّى بـ "الجامع لأحكام القرآن، للإمام أبي عبدالله القرطبي، ط: دار إحياء التراث العربي بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ١٣ ـ "تفسير ابن كثير" المسمَّى بـ "تفسير القرآن العظيم" للحافظ ابن كثير،
   بتقديم الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، ط: دار الفيحاء دمشق ودار السلام
   الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ.
- ١٤ "تقريب التهذيب" لـلحافظ ابن حجر، بتقديم و تحقيق ا: محمد عوّامه، ط: دارالرشيد سوريا ـ حلب؛ الطبعة الثانية ١٤٠٨هـ.
- ١٥ ـ "التلخيص" للحافظ الذهبي، ط: دارالمعرفة بيروت، بدون الطبعة
   وسنة الطبع . (المطبوع بذيل المستدرك على الصحيحين).
- 17 "تهذيب التهذيب" للحافظ ابن حجر، ط: مجلس دائرة المعارف النظامية حيدر آباد الدكن الهند، سنة الطبع ١٣٢٧ه.
- ١٧ "جامع الترمذي" (المطبوع مع شرح تحفة الأحوذي)، للإمام الترمذي، ط: دارالكتاب العربي بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ١٨ ـ "جوامع السيرة" للإمام ابن حزم، بتحقيق د. إحسان عباس و د. ناصر

# حري الما المالي المالي

الدين الأسد، ط: حديث اكادمى فيصل آباد باكستان، بدون الطبعة، وسنة الطبع ١٤٠١هـ.

- 19 "زاد المعاد في هدي خير العباد على "للإمام ابن قيم الجوزية ، بتحقيق وتعليق الشيخين شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط ، ط: مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار الإسلامية ، الطبعة الأولى ١٣٩٩هـ.
- ٢٠ "سلسلة الأحاديث الصحيحة" للشيخ الألباني ، ط: المكتب الإسلامي ،
   الطبعة الثانية ١٣٩٩ه.
- ٢١ "سنن أبي داود" (المطبوع مع عون المعبود) للإمام أبي داود
   السجستاني ط: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
- ٢٢ ـ "السنن الكبرى" للإمام النسائي، بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، وبتحقيق الشيخ حسن عبد المنعم شلبي، ط: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ.
- ٢٣ "سنن ابن ماجه" للإمام أبي عبد الله القزويني ابن ماجه، بتحقيق د.
   محمد مصطفى الأعظمى، ط: شركة الطباعة العربية السعودية، الطبعة
   الثانية ١٤٠٤ه.
- ٢٤ "سنن النسائي" (المطبوع مع شرح السيوطي وحا شية السندي) للإمام
   النسائي، ط: دارالفكر بيروت، الطبعة الأولى ١٣٤٨هـ.
- ٢٥ "شرح صحيح البخاري لابن بطال "بتحقيق وتعليق: ١ . أبي تميم ياسر بن
   إبراهيم، ط. مكتبة الرشد الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ.
- ٢٦ شرح ابن القيم لتهذيب سنن أبي داود (المطبوع مع عون المعبود)، ط:
   دارالكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
- ٢٧ ـ "شرح النووي على صحيح مسلم" للإمام النووي، ط: دارالفكر



بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع ١٤٠١هـ.

- ٢٨ "صحيح البخارى" (المطبوع مع فتح الباري) للإمام البخاري، ط:
   المكتبة السلفية، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ٢٩ "صحيح الترغيب والترهيب" تحقيق الشيخ الألباني، ط: مكتبة المعارف
   الرياض، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ٣٠ "صحيح سنن الترمذي" اختيار الشيخ الألباني، نشر مكتب التربية
   العربي لدول الخليج الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ بإشراف
   الشيخ زهير الشاويش.
- ٣١ . "صيح سنن أبي داود" صحَّح أحاديثه الشيخ الألباني، نشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠١ ه، بإشراف الشيخ زهير شاويش.
- ٣٢\_ "صحيح سنن النسائي" صحّح أحاديثه الشيخ الألباني، ط: مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ، بإشراف الشيخ زهير الشاويش.
- ٣٣- "صحيح مسلم "للإمام مسلم القشيرى، بتحقيق الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي، نشر و توزيع: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، بدون الطبعة، وسنة الطبع
- ٣٤\_ "الطبقات الكبرى" للإمام ابن سعد، ط: دار صادر بيروت، بدون الطبعة و سنة الطبع.
- ٣٥\_ "عـمدة القاري" للعكلامة العيني، ط: دارالفكر بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع.



- ٣٦\_ "عون المعبود شرح سنن أبي داود" للعلامة محمد شمس الحق العظيم آبادي، ط: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولىٰ ١٤١٠هـ.
- ٣٧\_ "فتح الباري" لـلحافظ ابن حجر، ط: المكتبة السلفية، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ٣٨ـ "الفصول في سيرة الرسول ﷺ" للحافظ ابن كثير بتحقيق و تعليق
   ١ . محمد العيد الخطراوي، و ١ . محي الدين مستو، ط . دار ابن
   كثير ودارالكلم الطيب، الطبعة السابعة ١٦٦هـ.
- ٣٩\_ "كتاب عمل اليوم والليلة" للحافظ ابن السُنِّي ، ط: مؤسسة الكتب الثقافية الطبعة الأولى ١٤٠٨ ه . بتخريج و تعليق ١ . أبي محمد سالم السلفى .
- ٤٠ "مـجـمـع الـزوائـدو مـنبـع الفوائد" للحافظ الهيثمى، ط: دارالكتاب
   العربى بيروت، الطبعة الثالثة ٢٠٢هـ.
- ١٤ ـ "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "للعلامة الملاعلى القاري ،
   ط: الـمكتبة التجارية مكة الـمكرمة ، بدون الطبعة و سنة الطبع ،
   بتحقيق ١ . صدقى محمد جميل عطار .
- 2 ٢ ـ "الـمستـدرك على الصحيحين" للإمام الحاكم، ط: دار الكتاب العربي بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ٤٣ . "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، ط: دارالمعارف مصر، الطبعة الثالثة
   ١٣٦٨ هـ [أوط: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ].
- ٤٤ "مسند أبي داود الطيالسي" بتحقيق محمد بن عبد المحسن التركي،
   ط: دار هجر، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ.
- ٥٤ \_ "مسند أبي يعلى الموصلي" ، ط: دارالمأمون للتراث دمشق ، الطبعة



الأولى ١٤٠٤هـ. بتحقيق ١ . حسين سليم أسد.

- 73\_" مسند الحميدى "للإمام أبي بكر الحميدي ، ط: دار الكتب العلمية بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع ، بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي.
- 2۷ ـ "مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه" للحافظ البوصيرى، ط: دار الجنان بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ بدراسة وتقديم ١ . كمال يوسف الحوت، .
- ١٤ "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" للحافظ أبي العباس أحمد القرطبي، ط: دار ابن كثير ودار الكلم الطيب، الطبعة الأولى
   ١٤ ١٧هـ. بتحقيق الشيخ محى الدين ديب مستو ورفقائه.
- 29 ـ "نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار "للحافظ ابن حجر، ط: دار الكتب العلمية بيروت، اللطبعة الأولى ١٤٢١ه، بتخريج ١ . محمد على سمك.
- ٥٠ " نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر "للحافظ ابن حجر، ط: قرآن
   محل كراتشي باكستان ، بدون الطبعة وسنة الطبع .
- ١٥ "النهاية في غريب الحديث والأثر" للإمام ابن الأثير ، ط: دار إحياء التراث العربي بيروت ، بدون الطبعة وسنة الطبع ، بتحقيق الأستاذين طاهر أحمد الزاوي و د. محمود محمد الطناحي .
- ٥٢ "هـامــش الإحسان في تـقـريـب صحيح ابن حبان" للشيخ شعيب
   الأرناؤوط، ط: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ.
- ٥٣ "هامش شرح السنة" للشيخين زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط، ط:
   المكتب الإسلامي، سنة الطبع ١٣٩٤هـ.



- ٥٤ "هـامـش الـمسند" للشيخ أحمد محمد شاكر، ط: دارالمعارف مصر،
   الطبعة الثالثة ١٣٦٨هـ.
- ٥٥ ـ "هامش المسند" للشيخ شعيب الأرناؤوط ورفقائه ط: مؤسسة الرسالة
   بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ.
- ٥٦ "هامش مسند أبي داود الطيالسي" للدكتور محمد بن عبد المحسن
   التركي، ط: دار هجر، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ.
- ٥٧ "هـامـش مسـنـد أبـي يعلى الموصلي" للأستاذ حسين سليم أسد، ط:
   دارالمأمون للتراث دمشق، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ.
- ٥٨ "هامش سير أعلام النبلاء" اشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، ط:
   مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة التاسعة ١٤١٣هـ.

#### اردو کتب:

- ا: " " اشرف الحواثي" شخ الحديث محمد عبده ، ط: شخ محمد اشرف تا جركتب لا مور
  - r: " ' بچوں کا احتساب' ، فضل الٰہی ط: مکتبہ قند وسیہ، اُرد و باز ارلا ہور۔
- ۳: ''سیرة النبی طنی منظیمینیم'' مولا ناشبلی نعمانی ومولا ناسلیمان ندوی، ط: دارالاشاعت کراچی -
  - ۲۰: نبی کریم طفی آیم بحیثیت معلم' فضل الهی ، ط: مکتبه قد وسیه ، اردو بازار له مور ـ



## مؤلف كى عربي مؤلفات

ا. فضل آية الكرسي وتفسيرها إلى المسيرها المسيرها إلى الم

٢. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباً

٣. حب النبي الله وعلاماته

٣. وسائل حب النبي تَلَيُّكُمْ

٥. مختصر حب النبي الله وعلاماته

٢. النبي الكريم الكُولُم علماً

التقوى: أهميتها وثمراتها وأسبابها

٨. أهمية صلاة الجماعة (في ضوء النصوص وسير الصالحين)

٩. الأذكار النافعة

١٠. من تصلى عليهم الملائكة ومن تلعنهم

١١. فضل الدعوة الى الله تعالى ١٢. ركائز الدعوة إلى الله تعالىٰ

١٣٠ الحرص على هداية الناس (في ضوء النصوص وسير الصالحين)

١٨٠ السلوك و أثره في الدعوة إلى الله تعالى

10. من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين (في ضوء الكتاب والسنة)

١٢.من صفات الداعية :اللين والرفق

١٤ الحسبة :تعريفها و مشروعيتها و وجوبها

١٨. الحسبة في العصر النبوي و عصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم

١٩. شبهات حول الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

 ٢٠.مسؤولية النساء في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (في ضوء النصوص وسير الصالحين)

٢١. حكم الإنكار في مسائل الخلاف

٢٢.الاحتساب على الوالدين:مشروعيته ، و درجاته ، و آدابه

٢٣. الاحتساب على الأطفال

٣٣. قصة بعث أبي بكر جيش أسامة رضى الله عنهما (دراسة دعوية)

٢٥. مفاتيح الرزق (في ضوء الكتاب والسنة)

٢٢. التدابير الواقية من الزنا في الفقه الإسلامي

٢٤. التدابير الواقية من الربا في الإسلام

۲۸. شناعة الكذب وأنواعه

٢٩. لا تيئسوا من روح الله

٣٠. منزلة البنتِ و مكانتها (تحت الطبع)

مصنف كى أردو تاليفات

ا حضرت ابراہیم علیلاً بحثیت والد

۲۔ حضرت ابراہیم علیلا کی قرمانی کا قصہ

٣۔ نبی کریم مُلَاثِیم سے محبت کے اسباب

س نبی کریم مَنْافِیْظُ بحثیت معلم

٧٦ نى كريم مَلَاثِيَّةُ سے محبت اور اس كى علامتيں

فرشتون کا درُود یانے والے اور لعنت پانے والے

۸\_ تقویٰ: اہمیت ، برکات ،اسباب

٩\_ دعوت وين کس چيز کي طرف دي جائے؟

١٠ ـ فضائل دعوت

اا۔ دعوت دین کسے دیں؟

۱۲\_ دعوت وین کون دے؟

۱۳۰ دعوت دین کہاں دیں؟

۱۳۔ بیٹی کی شان وعظمت

1a\_ امر بالمعروف ونهي عن المئكر كے متعلق شبهات كى حقيقت

١٦\_ نیکی کا حکم دینے اور برائی ہے رو کئے میں خواتین کی ذ مہداری

دالدین کا احساب

۱۸\_بچوں کا احتساب

١٩\_مسائل قرباني

۲۰\_مسائل عيدين

۲۰۔ لشکر أسامہ کی روانگی
 ۲۱۔ اذ کار نافعہ
 ۲۲۔ رزق کی تخییاں
 ۲۳۔ جھوٹ کی شگینی اور اقسام
 ۲۳۔ قرض کے فضائل ومسائل
 ۲۵۔ مختصر حج وعمرہ کی آسانیاں
 ۲۲۔ حج وعمرہ کی آسانیاں
 ۲۲۔ حج وعمرہ کی آسانیاں
 ۲۲۔ زنا سے بچاؤ کی تدبیریں (زبرطبع)

مصنف کے تیار کردہ پوسٹرز

ا۔ دعا کی شان وعظمت

۲۔ قبولیت دعاکے اسباب

س۔ مرادیں پورا کروانے والی دعا

س پریشانی کوراحت سے بدلنے والی دُ عا

۵۔ اولا د کے لیے چودہ دُعا ئیں

۲۔ نبی کریم شاتیم کی اطاعت کے فوائداور نافر مانی کے نقصانات

کی کریم طاقی کا قرب دلوانے والے اعمال

۸۔ رزق کی تنجیاں

9\_ حیار مفیداور تین نقصان والے کام

# مولف کے قلم سے



اس كتاب ميں موضوع بالا كے متعلق چھياليس باتيں بيان كى مئى ہيں، كا اس كتاب ميں اللہ ہيں: جن ميں سے چندا كي درج ذيل ہيں:

- مرمناسب وقت اورجگه میں تعلیم
- تعلیم میں اشاروں، شکلوں اور لکیروں کا استعمال
  - تعليم بالعمل
  - يبلياجمال يعرتفصيل
  - و فقیرطلبے لیےایار
  - طلبه کاحوال کوپیش نظرر کھنا
    - لائق طلب كى حوصله افزائى
      - تعليم مين آساني

#### مؤلف کے قلم سے



#### کتاب کے موضوعات:

- نی کریم مُلاثینے کے ساتھ ساری مخلوق سے زیادہ محبت کرنے کی فرضیت
  - 🗗 آ تخضرت مَالَّقْيَّا كَي محبت كد نياو آخرت مين ثمرات وفوائد
    - T تخضرت مَالْفَيْرُمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْم
    - 🗸 آپ کالیوم کے دیداراور صحبت کی شدید تمنا
    - 🖚 آپٹالٹی کم پرسب کچھ نچھاور کرنے کی کامل استعداد
      - آپڻاڻيفراي ممل اطاعت
- آپ مَالْقُولُمُ کے لائے ہوئے دین کی خاطر جان ومال کی قربانی کے لیے ستعدر ہنا
- 🕥 آنخضرت مَا النَّفِيُّ الْمُركِم عبت كِمتعلق حضرات صحابه كـ (٣٦) ايمان افروز سنهرى واقعات

شانِ مصطفى مَاللَّهُ عَلَيْهِ كَم بيان مِين راواعتدال سے ند بمنا

تنبيه:

#### مؤلف کے قلم سے

# بتلى كى شان وظمت

#### = کتاب کے موضوعات

- الله تعالى كابينيون كاذكر بيون سے پہلے كرنا
- 🗗 بیٹی کی پیدائش پرافسردہ ہونے کا کافروں کی صفات میں ہے ہونا
  - بیٹیوں کونا پیند کرنے کی ممانعت
  - سیٹیوں کا پیار کرنے والیاں اور بیش قیمت ہونا
  - ک نیک بیٹیوں کا اواب اورامیدیس بیٹوں سے بہتر ہونا
  - بیٹیوں کامحن باپ کے لیےدوزخ کےمقابلہ میں رکاوٹ بننا
    - بيٹيوں كامحسن باپ كو جنت ميں داخل كروانا
- وبیٹیوں کے سر برست کوروز قیامت رفاقت نبوی مُثَالَّتُوْمُ میسر آنا
  - عیروں کے لیے ایثار کرنے والی والدہ کے لیے وجوب جنت
  - بیٹیوں کے لیمایٹار کرنے والی والدہ کے لیمآ زادی جہنم
    - البیٹیوں کے لیے ایثار کرنے والی والدہ کے لیے رحمت الہی
      - 🕕 بٹی کی رضامندی کے بغیرنکاح کانہ ہونا
      - سینی کی مرضی کے خلاف کیے ہوئے نکاح کا ننخ ہونا
        - س ہدیمیں بٹی کا بیٹے کے برابرہونا 📭
          - بٹی کا دراثت میں حصہ
        - نبي كريم مَا لَيْنَا كُلُور كَاسُوهُ حسنه ميس بيني كامقام





يعطيكم فسألف والخوارات



# کتاب کے موضوعات:

ا۔اولاداورنواسوں کی ملاقات کے لئے تشریف لےجانا

٢\_ بيني كاحسنِ استقبال

س\_بیٹیوں کی اولاد سے شدید پیار

م-اولادك ليدعائين

۵\_اولا د کی تعلیم کااہتمام

٢\_نواسول كوكهلا نابنسانا

4\_بیٹیوں کی عائلی زندگی ہے تعلق

٨\_نواسول كے معاملات سے گہرى دلچيى

۹\_ بیٹی اور داماد کی ضرورت پر فقیر طلبہ کی ضرورت کوتر جیح

١٠ بيني اور داما د كونما زِتهجد كى ترغيب

اا ـ صاجرزادی کودنیوی زیب وزینت سے دورر کھنا

١٢\_ بيٹي كودوز خسے بچاؤكى خودكوشش كرنے كى تلقين

١٣ ـ اولا د كااختساب

اردامادوں سے گہراتعلق اورمعاملہ

۱۵\_اولا دکی بیاری اوروفات برصبر

١٧ ـشدت غم كے باوجود بيٹيوں كى جبيز وتكفين كابندوبست

وَارُالنَّوْرِ مِنْ آباد

0321-5336844 0333-5139853

ا بیٹیوں کومبر کی تلقین www.besturdubooks.wordpress.com